حبْادُو، جِنَاتُ ، آمينبُ اورنظرِ بدكي حقيقتُ. اِنْ سے بچاؤ كى حفاظ ستى تدابيراورطريقة عِثْلاج

تفهيم تمال بالمنت 15 كتا الوقالة من لحن والسع

جادو جنات سے بجاؤ کی تاب



www.KitaboSunnat.com



نَّالِيْفُ ثَخْرِجُ: حَافِظُ عَمِ لِنَّ النَّوْبُ لَاهُ وَرَى ﷺ الْتَقِيْقُ فَاكَتُ: عَلَّامِكُ مُنَاضِمُ النَّرِينُ النَّا فِي ﷺ عَلَّامِكُ مُنَاضِمُ النَّرِينُ النَّا فِي ﷺ

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائس!

كتاب وسنت واف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت افقیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

تفنيم تبتائب منتث **له** كَتَالِبُالْوَقَالِيَةِ مِنَ الْإِنْ بِٱلْسَعِرِ بُّادُو،جِنَاتُ، آسِيبُ اورنظرِ بدكي حقيقتُ. إنْ سے بچاؤ كى حِفاطستى تدابيراور طريقة عِسْلاج

تاليف تخريج:

مَا فِظ عَمِ النَّ الدِّوْبُ لَاهُورْي عَنْ النَّالِي عَلَى النَّالِي النَّلْيِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي

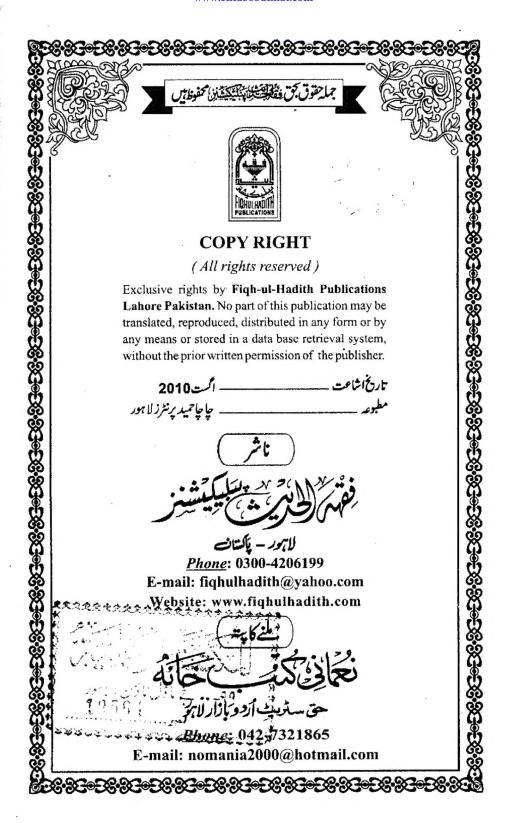



# بشفلنكالخ آلجني



جادہ اور اور آسیب زدگی ایک حقیقت ہے جس کا انکارنہیں کیا جاسکتا ۔ کتاب وسنت میں متعدد مقامات پرجادہ جنات کا ذکر موجود ہے جیسا کہ حفرت سلیمان الیٹ اور حفرت موٹی علیاہ کے قصے میں جادہ کاذکر ہے جبکہ سور ہ انعام، سور ہ اعراف، سور ہ کہف اور دیگر متعدد سور توں کے علاوہ ایک مکمل سورت (سور ہ جن) جنات کے نام ہے موسوم اور ان کے تذکر ہے بہ شمل ہے ۔ فر مانِ نبوی کے مطابق جادو سات ہلاک کرنے والی اشیامیں سے ایک ہے اور صحیح جناری کی روایت کے مطابق خود نبی کریم مُن الیٹی کا جادو ہوا تھا ۔ بعض احادیث میں جنات نے بناہ ما نگنے کا ذکر ہے اور چود ہے ۔ کتاب وسنت ذکر ہے اور چوج مسلم کی ایک روایت میں تو نبی کریم مُن ایک کی جنات سے گفتگو کرنے کا ذکر موجود ہے ۔ کتاب وسنت کے انبی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکہ عظام اور سلف صالحین نے نہ صرف جادہ جنات کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے منکرین کے اعتراضات کا شافی جواب بھی دیا ہے ۔

واضح دلاکل اور اہل علم کی تصریحات کے باوجود ہمیشہ ایک طقہ ایسا بھی رہا ہے جو جادؤ جنات کی حقیقت کا مشکر ہے اور جادو گی اثر ات کوتو ہم پرتی اور جنات کو بدی کی طاقتوں وغیرہ سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ان حضرات کی رائے شرعی نصوص ،امت کے اجماع اور دین کے مسلمہ اُمور کے خلاف ہے اس لیے ہر گر قابل قبول نہیں۔ ہبر حال دورِ حاضر میں جہاں ایک طرف بے روزگاری اور معاشی وگھریلو حالات سے تنگ سادہ لوح ، معصوم اور ضعیف العقیدہ اوگ اپنی پریشانیوں اور مسائل کے حل کے جادو ٹونہ تک کرانے کو تیار ہوجاتے ہیں وہاں دور مری طرف نام نہا دعاملوں ، پروفیسروں ، نجومیوں ، جادوگروں ، قیافہ شناسوں ، روحانی ڈاکٹروں اور جعلی پیروں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں اڈے بنار کھے ہیں۔ ایک محدود اندازے کے مطابق صرف لا ہور میں پانچ ہزار سے زیادہ عاملوں کے ڈیرے ہیں۔ جوقد آ دم اشتہارات کے ذریعے لوگوں کواپی طرف مائل کرتے ہیں اور تعویذوں کا اثر ، محبت میں ناکامی ، ہے اولادی ، شوہرکوراؤر است پرلانا ، بچوں کی شادی ، ترقی یافتہ ملک کی شہریت کا حصول ، انعامی چانس ، امتحان میں کامیا بی اور اولادی نافر مانی جیسے ہر سکلے کے طل کا دعوی کرتے ہیں۔

یہ لوگ نہ صرف مصائب کا شکارعوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ان کے خون پینے کی کمائی بھی لوٹے ہیں۔ اصلی زعفران سے تعویذ لکھنے کے لیے بھاری رقوم وصول کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو زہر سے لکھا ہوا تعویذ پانی میں گھول کر پینے کو کہتے ہیں جس کے نتیج میں پینے والامختلف بیماریوں کا شکار ہوجاتا ہے اور بھی تو زہر کے اثر سے پاگل بھی ہوجاتا ہے۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد گھریلو جھڑ وں (شوہر کی ناچاتی یاساس سسر کا مسلہ یا نندوں کے طعنوں وغیرہ) سے تنگ آگران کے پاس جاتی ہے پھران میں سے اکثر اپنے زیورات کے ساتھ ساتھ عزت بھی گوا بیٹھتی ہیں۔ جھوٹے اور جاہل عامل بعض اوقات جن اتار نے کے لیے خواتین کو گرم سلاخیں لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی مارتے ہیں جس کے نتیج میں شفایا ہونے کی بجائے مریض خود ہی ہلاک ہوجاتا ہے۔ ہیں اور ڈنڈے بھی مارتے ہیں جس کے نتیج میں شفایا ہونے ہیں کیونکہ وہ کتاب وسنت کی روثن تعلیمات سے اور اس جیسی دیگر تکلیفوں میں لوگ اس وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کتاب وسنت کی روثن تعلیمات

یداوراس جیسی دیگر تکلیفوں میں لوگ اس وجہ سے بہتا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کتاب وسنت کی روش تعلیمات سے جابل ہیں۔ انہیں بیعلم ہی نہیں کہ جادواور آسیب سے بچاؤ کا سیح طریقہ کیا ہے اورا گر کسی پر جادوئی یا جناتی حملہ ہوتواس کا کیسے علاج کرنا چاہیے اور کیسے معالج سے رجوع کرنا چاہیے؟عصر حاضر کی اسی اہم ضرورت کے پیش نظر اس کتاب "جادو' جنات سے بچاؤ کی کتاب "کور تیب دیا گیا ہے۔

اس میں جہاں جاد و جنات اور نظر بدکی حقیقت کو کتاب وسنت کے دلائل اور ائمہ سلف کی آراء کی روشنی میں خابت کیا گیا ہے۔ پھر جاد و جنات اور نظر بدکی حقیقت کو کتاب وسنت کے دلائل اور ائمہ سلف کی آراء کی روشنی میں خابت کیا گیا ہے۔ پھر جاد و جنات اور نظر بدسے بچاؤ کی پیشکی احتیاطی تد ابیر کے ساتھ ساتھ ان چیز وں کا شرقی علاج بھی تجویز کیا گیا ہے۔ یقینا ان تد ابیر اور شرقی طریقہ علاج کو بجھ کر ہر مسلمان جعلی عاملوں اور جھوٹے پیروں کا رخ کرنے کی بجائے خود بھی جاد و ، آسیب اور نظر زدہ کا علاج کر سکتا ہے۔ اور تھوڑی ہی محنت سے ایک ماہر روحانی معالج بھی بن سکتا ہے۔ آسیب اور نظر زدہ کا علاج کر سکتا ہے۔ اور آسی کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کی اصلاح وفلاح کا ذریعہ بنائے۔ (آسین)

"وماتوفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه انيب"

#### كتبه

#### حافظ عمراق ايوب لإهوري

بتاریخ: جولائی 2010ء, بمطابق: شعبان 1431ھ فون: 4474674-0324 ای میل: hfzimran\_ayub@yahoo.com ویب سائٹ: www.fiqhulhadith.com





# عــنوانات

# جادو كى حقيقت اور اس كاعلاج

#### يهلى فقتل: حب دو كامفروم

| 15 | جاد و کالغوی مفهوم                                   | 計   |
|----|------------------------------------------------------|-----|
| 16 | جاد و کا اصطلاحی مفہوم                               | No. |
| 17 | جادو کی اقسام                                        |     |
| 18 | جاد وكرنے كاطريقة                                    | X.  |
| 19 | جادوکی چندد گیراقسام                                 | K   |
| 19 | علم نجوم                                             | *   |
| 20 | كهانت و قيافه شناسي                                  | X   |
| 20 | 🔾 جنات آسان سے کیسے خبریں چراتے ہیں؟                 |     |
| 21 | 🔾 كائن وقيافه شناس كے پاس آنے كاتھم                  |     |
| 21 | کا ہن کی کمائی کا تھم                                | 於   |
| 21 | گرهون میں پهونکنا                                    | ×   |
| 21 | سحر بیانی                                            | *   |
| 22 | چفل خوری                                             |     |
| 22 | جادو، کرامت اور مجحز ه میں فرق                       | *   |
|    | ودمري ففى: بادو كاؤجود                               |     |
| 23 | آیات قِر آنیه کی روشنی میں جادو کا اثبات             | 24  |
| 25 | احادیث نبویه کی روشنی میں جادو کا اثبات              | X   |
| 26 | اہل علم کے اقوال وفقاد کی کی روشنی میں جادو کا اثبات | 水   |

| اوق      | ية من المنظمة المراقعة                                        |                                                  |          | Ź |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---|
| T        | جادو کے منکر اور ان کی تر دید.                                |                                                  | 27       |   |
|          |                                                               | نِسرى فصل: كياني مَا يُلِيَّرُ بِرحبُ دو جواتها؟ |          |   |
| No.      | حدیث صحیح بخاری                                               |                                                  | 30       |   |
| No.      | اہل علم کی آ راء                                              |                                                  | 31       |   |
| *        | 🔾 امام ابن قیمر برائشہ                                        |                                                  | 31       |   |
| 24       | 🔾 امام بغوى يُمْالِقُ                                         |                                                  | 32       |   |
| 紫        | 🔾 امام ثعلبی پُرَكْ                                           |                                                  | 32       |   |
| 計        | 🔾 امام قرطبی ﴿اللهِ                                           |                                                  | 32       |   |
| The same | 🔾 امام ابن جرير طب                                            | يى بخت                                           | 32       |   |
| *        | 🔾 حافظ ابن حجر ﴿اللَّهِ                                       |                                                  | 32       |   |
| *        | 🔾 امام خطابی ﴿اللهِ                                           |                                                  | 33       |   |
| 次        | 🔾 قاضي عياض 📆                                                 |                                                  | 34       |   |
| T        | O شیخ ابن باز رطان                                            |                                                  | 34       |   |
| 3/2      | •                                                             | رانْ ئےاعتراضات                                  | 34       |   |
| 7        | ن معتزك                                                       |                                                  | 34       |   |
| 7/5      | 🔾 ابو بكر اصم ﴿ اللهِ .                                       |                                                  | 34       |   |
| 7        | <ul><li>علامه جمال الدين</li></ul>                            | قاسمى بْرَاكْ                                    | 35       |   |
| 77       | 🔾 سيد قطب السني                                               |                                                  | 35       |   |
| *        | ن شيخ محمد عبدلا الله                                         |                                                  | 35       |   |
| *        | 🔾 محمد امین شیخو                                              | ·······                                          | 35       |   |
| 7/5      | اکثر قمر زماں                                                 |                                                  | 36       |   |
|          | •                                                             |                                                  | 36       |   |
| 3/6      | •                                                             | (                                                | 36       |   |
|          |                                                               | (                                                | 38       |   |
|          | •                                                             | (                                                | 39       |   |
|          | <ul> <li>اعتراض (بمعرجواب</li> <li>اعتداض (بمدجواب</li> </ul> | (                                                | 40<br>41 |   |
| 2.0      | 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        | •                                                | 41       |   |

| ن الحِينِ فِلْكِينِهِ |                                            | **************************************                        |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 41                    |                                            | 🗗 اعتراض (بمدجواب)                                            | *    |
| 42                    |                                            | ی مُنْ الله الله می می الله الله الله الله الله الله الله الل | i sk |
| 43                    |                                            | للاصه كلام                                                    | · *  |
|                       | فعين: جَادواور فبادوكر كاحتكم              | جو نهاه                                                       |      |
| 43                    | ہ اور کفرید کام ہے :                       | باد وکرنا، کرانا اورسیکھناسکھا ناحرام ، کبیر ہ گنا            | 7    |
| 43.                   |                                            | ر آیات                                                        |      |
| 44                    |                                            | احاديث                                                        |      |
| 45                    |                                            | 🔾 اهل علم کے اقوال                                            |      |
| 46                    |                                            | چاد و دولحاظ سے شرک میں داخل ہے                               |      |
| 46                    |                                            | عادوگر کی سزا                                                 |      |
| 47                    |                                            | ہل کتاب کے جا دوگر کا تھلم                                    |      |
| 48                    |                                            | عادوگر کی تو به کا حکم                                        |      |
|                       | جَادوسْ بياوَ كَي يَشِكَى احتياطى تَدَابير |                                                               |      |
| 49                    |                                            | عقیدہ کی در تنگی ( کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی               | · *  |
| 49                    |                                            | للْدتْعَالَى كَاتْقُو ئَ اختيار كرنا                          |      |
| 50                    |                                            | للەتغالى ہى بركامل توكل وتھروسەر كھنا                         | 1 %  |
| 50                    |                                            | جنات وشياطين سے پناه مائكتے رہنا                              | *    |
| 50                    |                                            | مجوه تهجور كااستعال                                           |      |
| 51                    |                                            | روز مرہ صبح وشام کے اذ کاراور دعا نمیں                        | *    |
|                       | منى: حبُّ دوكاعبُ لاج                      | છ <u>ે</u> હું પ <sup>ર</sup>                                 |      |
| 53                    |                                            | جادو کاعلاج کرا تا چاہیے                                      | *    |
| 55                    |                                            | جادو کاعلاج جادو کے ذریعے کرانا جائز نہیں                     | - T. |
| 56                    |                                            | معالج اہل علم اور تجرب کارلوگوں میں ہے ہو                     | 37   |
| 56                    |                                            | معالج کے لیے ضروری ہدایات                                     | 3    |
| 58                    |                                            |                                                               |      |

| <b>X</b> | 8      |                                         | <u> </u>              | *G                                      | فهشرست                                  |               |                  | فالبتراد     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58       |        | ***********                             |                       | ************                            | كِ؟                                     | ، معالج ندم   | كوئى ماہراور متق | اگر          | 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59       |        | ,,                                      |                       |                                         |                                         |               | دو کی علامات .   | جاد          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60       |        |                                         |                       |                                         | يقى                                     | يمختلف طريا   | و کے علاج کے     | جاد          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60       |        |                                         |                       | ************                            | تلاف                                    | ن اوراس کاا·  | ا جادوکی تلاثا   | O            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61       |        |                                         |                       |                                         | .,                                      |               | ו בֿיס בתפב      | 0            | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61       |        | •••••                                   |                       |                                         |                                         | اتحه          | ) سورة الفا      | C            | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62       |        |                                         |                       | ************                            | الناس                                   | لق، سورڏ      | ) سورة الف       | $\mathbf{C}$ | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63       |        |                                         |                       |                                         |                                         | ایم کا دم     | ﴾ جبرئيل ا       | C            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63       | 1      | *************************************** |                       |                                         | اء کا دما                               | ی سے شف       | هر بیمار         | $\mathbf{C}$ | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63       |        | ************                            | ************          |                                         |                                         | ك دم          | ا مزید چنا       | $\mathbf{C}$ | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66       | ·<br>• | ••••                                    |                       |                                         | ت                                       | ری و ضاح      | ايك ضرو          | $\circ$      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68       |        |                                         |                       |                                         | هم أمور                                 | علق بعض ا     | ا دم سے مت       | $\circ$      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68       |        |                                         |                       |                                         | ، مار نا                                |               |                  |              | THE STATE OF THE S |
| 69       | )      | *************************************** | •••••                 |                                         | ى كۇنسل كرا نا                          | نی ہے مریفز   | ا دم والے پا     | 0            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70       | )      |                                         |                       |                                         |                                         | ,             | ا مریض سے        |              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70       | )      |                                         |                       |                                         | ر                                       | دوبي كااستعال | المبعض حسى أه    | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70       | )      |                                         | •••••                 |                                         | نعمال                                   |               |                  |              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71       |        |                                         |                       |                                         |                                         |               |                  |              | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71       |        |                                         |                       |                                         | .,                                      | •             | شهد کا او        |              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72       | 2      |                                         |                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _                                       | _             | سينگى ئگ         |              | 7/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73       | }      |                                         | **************        |                                         | ىيى تعويذ لۇكانا                        | اج کی غرض     | ويء بجاؤياعل     | جاد          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |        | (                                       | ناورا <b>نكاعلا</b> ج | يبكىحقيقة                               | جناتوآس                                 | والو          |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |        |                                         |                       | _كالمختضر تعارف                         | يهلى فضعن: جنّاك                        |               |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76       | 5      | *********                               | **************        |                                         | *************************************** |               | جن كامفهوم .     | لفظ          | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70       | 5      |                                         |                       |                                         | *******                                 |               | اورشيطان مير     |              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71       | 7      |                                         |                       | n 6                                     | حدازان سبجيق                            | . مرجس کلور   | بھی را کہ مخلوق  | جر.          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 3/2  | ○ देख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3/2  | ○ jk( جه شرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112        |
|      | التقامي جنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ш          |
|      | ○ ब्रेंची ह र्च्ह म <sub>ु</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111        |
|      | ○ ذاتى كُناهو <sub>ل</sub> ى كى شاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111        |
|      | بنابع حراكا بيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111        |
|      | ○ اهل علم كے اقبوال و مشاهدات سے ثبو ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LO1</b> |
| 3/2  | الحاديث نبويا يي شوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102        |
| 25   | ○ ೬(1): ೬೬೬ € £4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104        |
|      | والقالياناكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104        |
| 46   | ○ 2क्ष क्रा 2 <u>र</u> 5 व्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103        |
| 4    | ○ مختلف امراض مين مبتلا كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103        |
|      | ○ طاعون مین مبتلا کركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103        |
| 1/2  | ○ استحاضه کی پیماری میں مبتلا کر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103        |
|      | ○نومونود كو اذيت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103        |
| K    | ○ १९६८ ६१० थ्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102        |
| A.S. | المنافي المنابع المناب | 102        |
| 3/6  | <u>ت الانتهال من المنتهال من</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102        |
| 30   | د نوش ما الاستاد المناهد المنا | 100        |
|      | بالدلالهالأنبانيالكانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 22   | مرس المرازين المراد المرادين ا | 001        |
|      | جا آت من الأعلامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66         |
| M    | الناذ راك طري ين المناقبة المن | 86         |
|      | ١٠٠٠ المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86         |
|      | おこれによいしもろかかかままいいはらら                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86         |
|      | 「こうらいらんしともとこれ」という。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>L</i> 6 |
|      | لإكائدك للمالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>L</i> 6 |
| _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or A       |

| <b>3</b> 10 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97          | · الله کے پچھ نیک بندوں سے جنات ڈرتے ہیں               | 水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97          |                                                        | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98          | جنات میں انسانوں کی طرح مومن بھی ہوتے ہیں اور کا فربھی | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 98          | نیک جن دوسر ہے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں       | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98          | ا انسانوں کی طرح جنوں کے پیغیبر بھی محمد طالیقا ہیں    | Alp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99          | جنات کو بھی موت آتی ہے                                 | A STATE OF THE STA |
| 100         | مومن جن جنت میں اور کا فرجن جہنم میں جا ئیں گے         | The same of the sa |
|             | جونى فقى : جنَّاتْ كى آسىبْ زُدگى اوراس كے اسباب       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100         | جنات كاانسانو <i>ن كوتكليف ببن</i> يانا                | 3/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102         | جنات کے تکلیف پہنچانے کے طریقے                         | Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102         | چنے بغیرانسانوں کوئٹک کرنا                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102         | 🔾 ڈراؤنے خواب دلانا                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103         | 🔾 نومولود کو اذیت دینا                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103         | 🔾 استحاضه کی بیماری میں مبتلا کر دینا                  | A/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 103         | 🔾 طاعون میں مبتلا کرنا                                 | 紫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103         | 🔾 مختلف امراض میں مبتلا کرنا                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103         | 🔾 کچھ چرا کر لیے جانا                                  | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104         | چەك كرانسانوں كوتگ كرنا                                | 7/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104         | 🔾 قرآن کریم سے ثبوت                                    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105         | 🔾 احادیث نبویہ سے ثبوت                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107         | 🔾 اهل علم کے اقوال ومشاهدات سے ثبوت                    | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111         | آسیب زدگی کے چنداسباب                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111         | 🔾 ذاتی گناهوں کی شامت                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111         | 🔾 عشق و حوس                                            | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111         | انتقامي جذب                                            | N. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112         | ○ بلاوجه شرارت                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112         | حادو                                                   | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          | 11                     |                                                    | القائدة المالية                         | و المنظمة |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|          | آس <b>يب</b> زداً      | لی کے خاص حالات                                    |                                         | 112       |
| 3        | اكيك ضرورة             | لاوضاحت                                            |                                         | 113       |
|          |                        | بالزهمون فصل: جنّاتْ سے بچاؤ كى يعنگل اخا          | احتياطي تدابير                          |           |
| *        | ہمہ وفت ال             | ۔<br>ندے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا           |                                         | 113       |
| The same | جنات وشيا              | طین ہے پناہ مانگتے رہنا                            | *************************************** | 114       |
| A/A      | سور هُ بقره کح         | ں تلاوت کرتے رہنا                                  | *************                           | 116       |
| 水        | سور هٔ بقره کح         | ن آخری دو آیات پڑھتے رہنا                          | *************************               | 116       |
| The same | روزاندسو ـ             | تے وقت آیت الکری پڑھنا                             | *************************************** | 117       |
| No.      | سورة الاخلا            | اص،سورة الفلق اورسورة الناس كى تلاوت كرنا          | *************************************** | 119       |
| ON THE   | گھر میں دا             | ا خلے کے وقت اور کھا نا کھاتے وقت بھم اللّٰد پڑھنا | *************************************** | 120       |
| K        | گھرے آ                 | گلتے وقت مسنون دعا پڑھنا                           | •••••                                   | 120       |
| X        | بيت الخلاء             | میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا                  | ····                                    | 121       |
| The same | مسجد میں د             | اخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا                       | *************************************** | 121       |
| 1        | ہم بسری                | کے دفت مسنون دعا پڑھنا                             | *************************************** | 121       |
| all the  | ون میں سو              | مرتبه کلمه تو حیدهٔ تهلیل پژهنا                    | *************************************** | 122       |
| T        | چند مختلف <sup>م</sup> | سثون وظائف                                         | ••••••                                  | 122       |
|          |                        | جهنی فصد: جنّات اور آسیب زدگی کاع                  | اعِسُلاج                                |           |
|          | جنات اورآ              | اُسیب زدگی کاعلاج کرانا جا ہیے                     |                                         | 122       |
| Xt.      | معالج کے               | ليے ضروري مدايات                                   | *************************************** | 124       |
| *        | مریض کے                | ے لیے ضروری ہدایات                                 | *************************************** | 125       |
| X        | جن ز دگی که            | التشخيص                                            | *************************************** | 125       |
| *        | ندر 🔿                  | يعهُ اذان و مسنون وظائف                            | *************************************** | 125       |
| The same | ندر)                   | يعة علامات                                         | *************************************** | 125       |
| 3/       | 0 حالت                 | ږ بيداري کی علامات                                 |                                         | 126       |
| 沙        | 🛭 حالت                 | و نیند کی علامات                                   |                                         | 126       |
| *        | علاج کے                | شَلْف مراحل اورطر يقد كار                          | *************************************** | 127       |
| *        | ن مخت                  | لف مراحل                                           |                                         | 127       |

| <u> </u> | 2         | *@#D*        | *8                                      | فهڻرست                                  |                   | البتر من المنطابية                |       |
|----------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 127      | ******    | ************ |                                         | تفصيل                                   | دم کی کچھ         | 🔾 مریض پر                         | ×     |
| 128      | ********  | ••••••       |                                         | بعد کیا کیا جائے                        |                   |                                   |       |
| 129      |           |              | **********                              |                                         | تگو اور و :       | 🔾 جن سے گف                        | 75    |
| 130      |           |              | *********                               | **********                              | فر هو             | 🔾 اگر جن کا                       |       |
| 130      | ********* | *******      |                                         |                                         |                   | 🔾 ايك ضرور                        | 35    |
| 131      | ********  | *****        |                                         |                                         |                   |                                   | *     |
| 131      |           |              | **********                              |                                         |                   | تحمريا دفتر وغيره ي               |       |
| 132      |           |              | في طريقه .                              | کےعلاج کے چندغیرشراً                    |                   |                                   | *     |
| 132      | *******   |              | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                   | غيرشرعى طريقي اپنا                | 於     |
|          |           | راسكاعلاج    | مقيقتاو                                 | نظربدكى                                 |                   |                                   |       |
|          |           |              | مربد كامتفهو                            | يهلي فصيل: نظ                           |                   | ,                                 |       |
| 134      | ******    |              | 4                                       |                                         |                   | لغوى مفهوم                        |       |
| 134      |           |              |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •••••             | اصطلاحي مفهوم                     | A.    |
| 134      | .,        |              |                                         |                                         | ق                 | حسداورنظر بدمين فرا               | *     |
|          |           |              | بيد كاوجود                              | ورمري نصل: نظر                          |                   |                                   |       |
| 135      |           |              |                                         | ثبات                                    | ف میں نظر بد کا ا | آمات ِقرآنیه کی روشخ              | K     |
| 136      | *******   |              |                                         | ثبات                                    | ن میں نظر بد کا ا | احاديث نبويه كى روش               | 次     |
| 138      | ********* |              | **********                              | ىنظرىدكاا ثبات                          | أوىٰ كى روشنى م   | ائل علم کےا قوال وفتا<br>۔        | 3/2   |
| 139      | ,,,       |              |                                         | نظر بدہمی لگ سکتی ہے                    |                   |                                   |       |
| 140      | ********  |              |                                         |                                         |                   | جنات کی نظر بدبھی ان              |       |
| 140      | *******   |              |                                         |                                         | الگ سنتی ہے .     | مسى كافر كى نظر بدبھى             |       |
| 140      | *******   |              |                                         |                                         | لتي ہے            | کا فرکو بھی نظر بدلگ <sup>س</sup> | 3/5   |
|          |           | اندابير      | أيليكي احتياط                           | فعن نقب يدس بجاد                        | تبعري             |                                   |       |
| 140      | )         |              |                                         | تدابير                                  | ہے بچانے کی       | وسروں کواپٹی نظر بد .             | , *   |
| . 1.40   |           |              |                                         |                                         | 1331              | ں کت کے دع                        | 1 7/5 |

| *    | 13 E                |                                                                        | من إلى والبغر |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| il a | ○ماشا               | اء الله كهنا                                                           | 141           |
| K    | O حسد               | ثه کرنا                                                                | 142           |
|      | خودكودوسروا         | ں کی نظر بدہے بچانے کی تدابیر                                          | 142           |
|      |                     | ہے اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 142           |
| 太    |                     | بد لگنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا                                    | 142           |
| X    |                     | تین سورتیں پڑھتے رھنا                                                  | 143           |
| 大    |                     | اهم امور اور خوبیان مخفی رکهنا                                         | 143           |
| *    | _                   | بد لگانے والے سے دور رهنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | 143           |
| X    | نظر بدہے ہے         | پاوُیاعلاج کے چندغیر شرعی طریقے<br>                                    | 144           |
|      |                     | جونى دفين: نظئ ريد كاعب لاح                                            |               |
| 水    | يهلاطريقه(          | مریض کوشل کرانا)                                                       | 144           |
| *    |                     | (مریض کودم کرنا)                                                       | 145           |
| *    | تيسراطريقه(         | (مریض کامعو ذیتین سورتیں اور بناہ مائگنے کی دعا ئیں پڑھنا )            | 146           |
| *    | چوتھاطریقہ(         | (چند مخصوص دم)                                                         | 149           |
| 大    | حاسد کی نظر به      | بددور کرنے کے چند طریقے                                                | 149           |
|      |                     | جادو جنات اور نظر بدك متفرق مسائل                                      |               |
| *    | کیاکسیا <u>چھ</u> ' | مقصدکے لیے جادو کیا جاسکتا ہے؟                                         | 151           |
|      |                     | م کی کټ پيڙ هنا                                                        | 151           |
|      |                     | مان کواٹھا کر لے جا <del>سکت</del> ے ہیں؟                              | 152           |
| ×    | جنات كوقا بومير     | یں کرنے کی حقیقت                                                       | 152           |
|      |                     | نے کسی جن ہے لڑائی کی تھی؟<br>نے کسی جن ہے لڑائی کی تھی؟               | 153           |
|      |                     | ر نے والے کا علاج                                                      |               |
|      |                     | رے درجہ دوں<br>ل معرفت کے لیے جنات ہے تعاون لینا                       | 153           |
|      |                     |                                                                        | 154           |
|      |                     | نے کے لیے ہیوی کی طرف سے بکری کی قربانی<br>                            | 155           |
| 1    | مانو ، جنات         | اور نظر بدسے متعلقه چند ضعیف احادیث                                    | 156           |

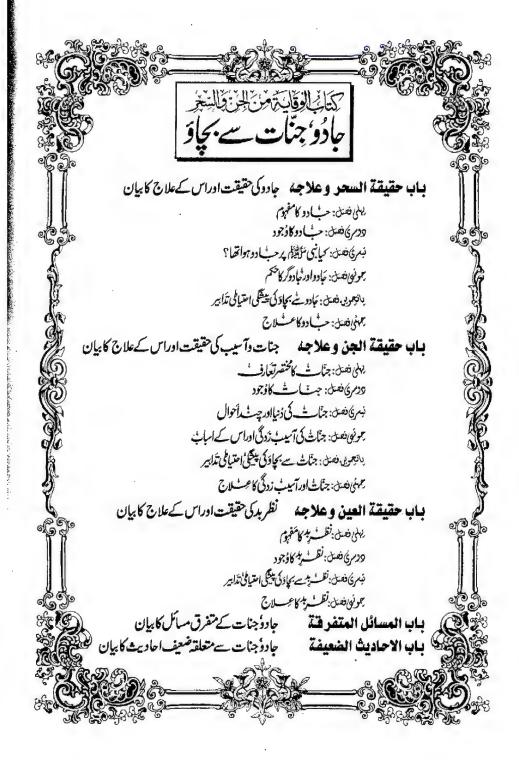

## العاملة على العاملة المناطقة المناطقة العاملة المناطقة العاملة المناطقة العاملة المناطقة المن

جادو کی حقیقت اوراس کے علاج کابیان

#### باب حقيقة السحر وعلاجه



#### جادو كالغوى مفهوم

عربی میں جادو کے لیے "سحر" اورانگاش میں میجک (Magic) کالفظ مستعمل ہے۔اہل علم نے اس کا معنی بیربیان کیا ہے کہ وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو، دھو کہ دہی ،حق و باطل کا التباس اور ملمع سازی کے ذریعے حیران کن اشیاء پیش کرناوغیرہ۔

چنانچہ مصحبط المحبط میں ہے کہ 'جادویہ ہے کہ کی چیز کواس مقصد سے نہایت خوبصورت بنا کر پیش کرنا کہ کوگ اس سے جران ہوجا کیں۔' (() المصحبح الموسیط میں ہے کہ' جادووہ ہوتا ہے کہ جس کا سبب انتہائی لطیف (بعنی باریک وفق ) ہو۔' (() امام از ہری بڑائے؛ کا کہنا ہے کہ' جادوکی چیز کواس کی حقیقت سے پھیرد سے کا نام ہے۔' (() اورلیٹ بڑائے کہ جادواں عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے نام ہے۔' (() اورلیٹ بڑائے کہتے ہیں کہ' ایک قوم کے مطابق جادو باطل کوحق کی اور پھراس سے مدد کی جاتی ہے۔' (() این فارس بڑائے: فرماتے ہیں کہ' ایک قوم کے مطابق جادو باطل کوحق کی صورت میں پیش کرنے کا نام ہے۔' (() این منظور افریقی بڑائے؛ کا بیان ہے کہ' جادوار جب باطل کوحق کی صورت میں پیش کرتا ہے اور کی چیز کو تا ہا ہے۔' (() این عائشہ بڑائے؛ کا کہنا ہے کہ' کا کہنا ہے کہ' کا نوق الفطرت اور پر اسرار طاقتوں کے امام این اثیر بڑائے؛ کا کہنا ہے کہ' ان فرق الفطرت اور پر اسرار طاقتوں کے مشہور انگلش ڈ کشنری آ کسفورڈ (Oxford) کے مطابق ' جادو ہی چیز کواس کی حقیقت سے پھیر دینے گانام ہے۔' (() انسانی کلوپیڈیا انکار ٹا (Encarta) کے مطابق ' جادواس فی خور کواس کی حقیقت کے مطابق ' جادواس فی دریعے ظاہری طور پر واقعات پر اگر انداز ہونا۔' (۹) انسانی کلوپیڈیا انکار ٹا (Encarta) کے مطابق ' جادواس فی خور کیا ہوں کوخش کیا جاتا ہے۔' () انسانی کلوپیڈیا انکار ٹا رہون کیا تا ہے۔' () کا نام ہے جس کے ذریعے اشاء کو تا نون فطرت کے خلاف ظاہر کر کے لوگوں کوخش کیا جاتا ہے۔' () ()

<sup>(</sup>١) [محيط المحيط (ص: ٣٩٩)] (٢) [المعجم الوسيط (١٩/١)]

<sup>(</sup>٣) [تهذيب اللغة (٢٩٠/٤)]

<sup>(</sup>٥) [مقاييس اللغة (ص: ٥٠٧)] (٦) [لسان العرب (٤٨/٤)]

<sup>(</sup>٧) [ايضا] (٨) [النهاية في غريب الحديث (ماده: سحر)]

<sup>[</sup>Encarta 2009 (Magic)] (1.) [Oxford Dictionary P:855] (1)

#### جادو كااصطلاحي مفهوم

اصطلاحاً ابل علم نے جادو کی مختلف تعریفات ذکر فرمائی ہیں، چندایک ملاحظہ فرمایئے:

(امام ابن قدامہ بڑالتہ) جادوالیی گرہوں ، دم منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھاجا تا ہے یا جادوگراس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کے باعث اس شخص کابدن اور دل متاثر ہوتا ہے جس پر جادوگر نامقصود ہوتا ہے۔ اور جادوگا واقعتا اثر ہوتا ہے لہٰذا اس کے ذریعے انسان کوتل کیا جاسکتا ہے ، بیار کیا جاسکتا ہے ، بیوی سے قربت کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالی جاسکتی ہے ، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا محبت پیدا کی جاسکتی ہے۔ (۱) تعلقات میں رکاوٹ ڈالی جاسکتی ہے ، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا محبت پیدا کی جاسکتی ہے۔ (۱) طبیعت پر (ابن قیم بڑالئہ) جادووہ چیز ہے جو خبیث ارواح ادران کے طبعی قوئی سے مرکب ہوتی ہے (جوانسانی طبیعت پر اثرانداز ہوتی ہے)۔ (۲)

(امام رازی برطف ) جادو ہراس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب نخفی ہو،ا سے اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ جب جادو کا لفظ بغیر کسی قید کے مطلق بیان کیا جائے تو اس کے مرتکب کی مذمت کا فائدہ دیتا ہے۔ (۲)

(علامدراغباصفهاني السلف) موصوف كنزديك جادو كمختلف مفاجيم بين:

- ت دھوکہ اور ایسے تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہیں ، جیسا کہ شعبدہ بازوں کا کام ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی ہے حقیقت کونظروں سے پھیر دیتے ہیں۔ جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے کہ ﴿ سَحَتُرُ وَ الْحَیْنَ النّایس وَ السّتَرُ هَبُوْ هُمْ اللّا عراف: ١١٦] "جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادوگر دیا۔'ایک دوسری آیت میں ہے کہ ﴿ مُخَیَّلُ اِلْمُیْامِ مِنْ سِمْ مِی ہِمْ اَنْہَا اَتَسْعٰی ﴾ [طن : ٢٦] " (مولی مُیٹِنا) کو )ان کے جادو سے بیخیال لاحق ہوا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں (سانیوں کی صورت میں ) دوڑر ہی ہیں۔'
- شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے ان سے مدد لینا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿ هُلُ اُنَیِّمُکُمُ عَلَیٰ مَنْ تَنَوِّلُ الشَّیٰطِیْنُ ﴿ هُلُ اُنَیِّمُکُمُ عَلَیٰ مَنْ تَنَوِّلُ الشَّیٰطِیْنُ ﴿ الله عراء: ٢٢٢١] "کیا علی مَنْ تَنَوِّلُ الشَّیٰطِیْنُ الشَّیٰطِیْنَ کَلُّی اَفْالْہِ اَیْدِیہِ ہِیں۔ وہ ہرایک جھوٹے اور گنا ہگار پراترتے ہیں۔ 'اور بیفرمان میں تہمی ای بارے میں ہے کہ ﴿ وَالْکِنَّ الشَّیٰطِیْنَ کَفَرُوا ایُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْوَ ﴾ [البقرية: جمی ای بارے میں ہے کہ ﴿ وَالْکِنَّ الشَّیٰطِیْنَ کَفَرُوا ایُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْوَ ﴾ [البقرية: ١٠٠٤] "اورلیکن شیاطین نے کفرکیا، وہ لوگوں کوجاد وسکھاتے تھے۔''
- ③ لوگوں کے ہاں معروف ایک ایساعلم جس کے ذریعے صورتوں اور طبیعتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے جبیبا کہ
  - (۱) [المغنى لابن قدامه (۲۹۹/۱۲)] (۲) [زاد المعاد لابن القيم (۱۱٥/۶)]
    - (٣) إتفسير رازي (٢٤٢/٢)

# المنافعة المرات كالمان المان ا

انسان کوگدھے میں صورت میں بدل دیناوغیرہ لیکن علا کے نز دیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

مزید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جاد وکوا چھا بھی تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ﴿ إِنَّ مِسنَ الْبَسَانِ لَسِنْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

شاہ کارانسائیکلو پیڈیا میں مذکور ہے کہ''جادو کے متعلق یہ بات مجھنی چاہیے کہ اس میں دوسر ہے خص پر اثر فالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے ... جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جونفس سے گزر کرجسم کو بھی اسی طرح متاثر کرسکتا ہے جس طرح جسمانی اثر اس جسم سے گزر کرنفس کو متاثر کرتے ہیں ، مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر بیہوتا ہے کہ رو نگٹے کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کیکیا ہے ہیں طاری ہو جاتی ہیں۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کانفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر بیٹے میس کر بیٹے میس کرنے گئتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہوگئی ہے۔''(۳)

جادوكي اقسام

درج بالا تمام تعریفات کوسامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں جادو (سحر) کا لفظ وسیع معنوں میں استعال ہوتا تھا۔ صرف جنات کے ذریعے سی کو تکلیف پہنچانا ہی نہیں بلکہ سی بھی طرح ہے دوسروں کو دھی استعال ہوتا تھا۔ صرف جنات کے ذریعے سی کو تکلیف پہنچانا ہی نہیں بلکہ سی بھی طرح ہے دوسروں کو دھی ایم جیران کر نااس کے مفہوم میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے جادو کی بہت ہی اقسام ذکر کی جیں۔ (٤) امام این کہ امام رازی جرف نے نے چار (سم) اقسام ذکر کی جیں۔ (٤) امام این کشر جرف فرماتے ہیں کہ امام رازی نے جادو میں ان بہت ساری قسموں کو اس لیے شامل کر دیا کیونکہ انہیں سیجھنے کے لیے باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے اور لغوی طور پرسح (جادو) کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جونہایت باریک بوادراس کا سب بھی مخفی ہو (حالانکہ عرف میں ہرائی چیز کوجاد ونہیں کہا جاتا )۔ (°)

بېرحال اگرغوركيا جائے تومعلوم ہوتا ہے كەجادوكى بنيادى دو بى قتميں ہيں:

1- ایک جادو کی قتم وہ ہے جس میں محض نظروں کو دھو کہ دیا جاتا ہے ،اس کے ذریعے حقیقی طور پر کوئی چیز متا ژنہیں

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۱٤٦ه) ترمذی (۲۰۲۸) ابوداود (۱۰۰۷)

<sup>(</sup>٢) [مفردات غريب القرآن للاصفهاني (ص: ٢٢٦)]

<sup>(</sup>٣) | المناهكار اسلامي السائيكلوپيديا ، مرتب : سيدقاسم محمود (ص : ٥٨٨)]

<sup>(</sup>٤) [نفسير رازي (٢٤٣/٢) مفردات غريب القرآن اللاصفهاني (ص: ٢٢٦\_٢٢)]

٥) | تفسير ابن كثير (١٤٧١١)|

# القَالِيَّةُ مِنْ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِنِيِّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہوتی ۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں رسیاں سانپ دکھائی دیے لگیں۔ شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی بھی اس قبیل ہے ہے۔ لوگوں کو بظاہر دھو کہ دئی کے اس طرح کے کرتب اور کرشے کوئی شخص بھی سیکھ سکتا ہے۔ حتی کہ اب تو مختلف قتم کے کرتب اور شعبد سے پھنے کی بہت کی کتابیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ جادو کی اس قتم کو'' مجازی'' بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جادو کا تھم میہ ہے کہ اگر تو اسے کسی اجھے مقصد کے لیے کیا جائے تو پھر کوئی حربے نہیں اور اگر مقصد برا ہوگا تو پھریے قابل ندمت ہے۔

2- دوسری جادو کی قتم وہ ہے جس کے ذریعے حقیقتا کسی انسان کو متاثر کیا جاسکتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، خوفز دہ کیا جاسکتا ہے، خوفز دہ کیا جاسکتا ہے۔ خوفز دہ کیا جاسکتا ہے۔ بیٹار بنایا جاسکتا ہے حتی کہ اسے مارا بھی جاسکتا ہے۔ بیٹر ایعت میں حرام ہے اور سور ہ بقرہ کی آیت ﴿ وَلٰ کِنَّ الشَّیٰ طِیْنَ کَفَرُوْا ﴾ میں اس کو کفر کہا گیا ہے۔

### جادوكرنے كاطريقه

جادوکی درج بالآتقتیم ہے معلوم ہوا کہ حقیقی جادووہ ہے جس میں جادوگر جنات وشیاطین کی مدد ہے لوگوں کو اذبت پہنچا تا ہے۔ یہاں میہ یا در ہے کہ جن اور شیطان جادوگر کی مدد بلاوجہ ہی نہیں کرتے بلکہ اسے جنات کوراضی کرنے کے لیے انہیں خوش کرنا پڑتا ہے اور یقیناً وہ انسان سے تب ہی خوش ہوتے ہیں جب وہ کوئی بردا گناہ کرے اور یقیناً سب سے بڑا گناہ شرک ہے ، البنداوہ اس سے شرک اور کفریہ کام اور بڑے سے بڑا گناہ کرواتے ہیں۔ پھر جو جادوگر جتنا بڑا گناہ کرتا ہے جنات بھی اس کا ای قدر تعاون کرتے ہیں۔

جنات وشیاطین کوراضی کرنے کے لیے جادوگرجو گناہ کرتے ہیں اس کامخضر بیان یہ ہے کہ بعض جادوگر قرآن مجید کو آیات کو گندگی ہے لکھتے ہیں، بعض قرآن مجید کو آیات کو گندگی ہے لکھتے ہیں، بعض آئہیں حیف کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچاحصوں پر لکھتے ہیں، کچھ نہیں مجھ التو جنابت میں رہتے ہیں، کچھ شیطان جادوگر سور کا فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر اور فرخ شیطان کے لیے جانور فرخ کرتے ہیں وہ بھی اسم اللہ پڑھے بغیر اور فرخ شدہ جانور کو ہیں چھیئتے ہیں جہاں شیطان خود آئہیں کہتا ہے، کچھ ستاروں کو بحدہ کرتے ہیں، کچھا بنی ماں یا بٹی (لیعن حرام رشتہ دار عورتوں) سے زنا کرتے ہیں اور پکھ عربی کے ملاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں جن میں کفر یہ معانی یائے جاتے ہیں۔ (۱)

یوں جب جادوگر جنات کوخوش کردیتے ہیں تو پھروہ بھی جادوگر کی مدد کرتے ہیں اوروہ جے جا ہتا ہے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض اوقات کسی انسان کے جسم میں داخل ہوکراور بعض اوقات اس کے گھر، دفتر وغیرہ میں

 <sup>(</sup>۱) [ملخص از ، جادو کا علاج از و حید بن عبد السلام بالی (ص: ۲۹)]

مختلف اشیاء تو ڑکراسے خوفز دہ کرتے ہیں۔ وہ جادوگر کا تعاون اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آسان سے چرائی ہوئی باتیں لا کراسے بتلاتے ہیں (جیسا کہ ایک حدیث میں ندکور ہے (۱) ) جس کی بدولت جادوگراپنے گا ہموں کو مستقبل کی صحیح خبریں بتانے ہیں کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگ اسے سچاتسلیم کر لیتے ہیں اور پھراس کی جھوٹی باتیں بھی سے جھرکر مان لیتے ہیں۔

## جادو کی چند دیگراقسام

ذیل میں جادو کی چندالی اقسام بیان کی جارہی ہیں جن پریا تو جادو کا لفظ بولا گیا ہے یا پھران کا کسی نہ کسی طرح جادو کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔

علمہ نجوم: علم نجوم وہ علم ہے جس میں فلکی احوال (ستاروں کی گردش وغیرہ) کے ذریعے زمینی حالات (جو رونما ہو چکے ہوں یا ہونے والے ہوں) کی خبر دی جاتی ہے۔ (۲) سیجھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس علم نجوم کی ممانعت ہے وہ ایساعلم ہے جس کے ذریعہ نجومی ستقبل میں ہونے والے واقعات کے علم کا دعویٰ کرتا ہے مثلاً ہوا کا چلنا، بارش کا آنایا ند آناوغیرہ۔ (۲)

حدیث شریف میں اسے جادو کی ایک قسم کہا گیا ہے چنا نچ فرمان نبوی ہے کہ ﴿ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمَا مِّنَ السَّنْجُوم فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السَّنْحِ ، زَادَ مَا زَادَ ﴾ ''جس نعلم نجوم سیکھااس نے جادو کا ایک حصہ کے لیا، پھر جتنازیاد علم نجوم سیکھتا جائے گائی قدر جادو میں اضافہ ہوتا جائے گا۔'' (٤) شخ ابن شیمین اطلاع نے بھی ایٹ ایک فتو کی میں فرمایا ہے کہ علم نجوم جادو کی ہی ایک قسم ہے اور حرام ہے کیونکہ بی تو ہمات پر بنی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ... (اور جیسے جادو گردوسروں کو متاثر کرتا ہے ) ای طرح نجوی بھی نفسیاتی طور پرلوگوں کو متاثر کرتا ہے ) ای طرح نجوی بھی نفسیاتی طور پرلوگوں کو متاثر کرتا ہے ) ای طرح نجوی بھی نفسیاتی طور پرلوگوں کو متاثر کرتا ہے (لہٰذااس معنیٰ میں یہ جادو ہی کی ایک قسم ہے )۔ (۵)

اس لیے جیسے علم نجوم کوسیکھنا اور سکھانا ناجائز ہے اس طرح کسی نجومی کے پاس مستقبل کے حالات دریافت کرنے کے لیے آنا یا اے ہاتھ دکھانا یا فال نکالنا وغیرہ بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے ستاروں کی تا ثیر پریفین رکھنا اور بیترام وباطل ہے۔جیسیا کہ ام ابن رجب بڑلٹ نے بھی اسے حرام وباطل ہی کہا ہے۔ (۲) علم حاصل کرنا جیسیا کہ قبلہ کی سمت اور نمازوں کا علم حاصل کرنا جیسیا کہ قبلہ کی سمت اور نمازوں ک

<sup>(</sup>١) [بخارى (٤٨٠٠) كتاب التفسير: باب حتى اذا فزعت عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم]

<sup>(</sup>٢) [محموع الفتاوي لابن تيمية (١٩٢/٣٥)] (٣) [معالم السنن للخطابي (٢٣٠/٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: الصحيحة (٧٩٣) صحيح الترغيب (٥٠٠١) ابو فاود (٣٩٠٥) ابن ماجه (٢٧٢٦)]

<sup>(</sup>٥) وفقه العبادات (ص: ٥٥)] (٦) ﴿ [بيان فضل علم السلف (ص: ٧٠٠٠)]

# وَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَ اللَّهُ اللّ

ادقات کی معرفت ،سال و ماہ کے تعین ،سورج و چاندگر بن کی معرفت اور تاریخوں وغیرہ کے ملم کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس معنی میں بیا ایساعلم فلکیات ہوگا جس میں دبنی یا دبنوی مصلحت مضمر ہے لہٰ ذا میں بات ہوگا جس میں دبنی یا دبنوی مصلحت مضمر ہے لہٰ ذا میں بات ہوگا جس میں دبنی یا دبنوی مصلحت مضمر ہے لہٰ ذا اور علم غیب کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی اکثر با تیں جھوٹی جبکہ بچھ بھی ہوتی ہیں۔ بیلم اسے جنات وغیرہ کے ذریع حاصل ہوتا ہے۔ اور عبر آف (قیافہ شناس) ، جستا ہے جاگئی سے دبنا کے دعوی کرتا ہے جیسے چور کون ہے؟ چوری کہاں ہوئی کا ہے۔ ربیز ہماں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ وغیرہ و غیرہ ۔ اس کے دعووں کے پیچھے بھی جنات کا بی وظی ہوتا ہے۔

ﷺ خابن جین بھ (چوری شدہ چیز کا پیتہ دینے والے کے متعلق ) فرماتے میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہ اور میں سے ہے اور بیا یک شیطانی عمل ہے جس پرکوئی بھی انسان قدرت نہیں پاسکتا کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جا نتا اور وحی پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے۔ اب چونکہ نبی سنائیڈ خاتم النہیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں (اس لیے اب اگر کوئی غیبی اُمور کے دعوے کرتا ہے تو محض جناتی تعاون سے بی ایسا کرتا کوئی نبی آئے والانہیں (اس لیے اب اگر کوئی غیبی اُمور کے دعوے کرتا ہے تو محض جناتی تعاون سے بی ایسا کرتا ہے ) شیطان بی اسے چور کی شکل ، اوصاف اور چوری شدہ چیز کی جگہ کے متعلق بتاتا ہے۔ (۲)

کبانت اور قیافہ شناس کو جادو میں اس لیے شار کیا گیا ہے کیونکہ پیٹیب کی خبریں بتا کرلوگوں کو متاثر کرتے ہیں بعینہ جیسے جادوگر لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ (۲) نیز اس لیے بھی کہ کا بهن وقیافہ شناس کو بھی جادوگر کی طرح جنات کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جنات کی آسان سے چرائی ہوئی خبریں ہی پیلوگوں کو بتاتے ہیں اورلوگ ہجھتے ہیں کہ انہیں آئندہ ہونے والے حالات کاعلم ہے۔

<sup>(</sup>١) [مزید دیکنئے: فتح الباری (۲۱، ۲۱۲ ـ ۲۱۲) [ (۲) [اللولو المکین من فتاوی ابن جبرین (ص: ١٩)]

<sup>(</sup>٣) | فقه العبادات للعثيمين (ص: ٦٦)

21 کے جات ہوئے جات ہوں جات ہوں جات ہوں ہے ہوں کا معلن کے ہورہ ہورہ ا الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں ) بھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمسن لیتے ہیں اور اپنے نیچوا لے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ جادوگر یا کا ہمن تک پہنچتا ہے۔ مجمعی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتا نمیں آگ کا گولا انہیں آ د ہو چتا ہے اور بھی

ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تب آگ کا انگاراان پر پڑتا ہے،اس کے بعد کا ہن اس میں سوجھوٹ ملاکر لوگوں سے بیان کرتا ہے (جب کا بن کی طرف سے ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف

ے) کہا جاتا ہے کہ کیا اس طرح ہم سے فلال دن کا بن نے نہیں کہا تھا۔اس ایک کلمہ کی وجہ سے جوآ سان پر شیاطین نے سناتھا کا ہنوں اور جادوگروں کی بات کولوگ سےا جانئے لگتے ہیں۔'' (۱)

کائن وقیاف شناس کے پاس آنے کا تھم: فرمان نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ کَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا أُنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﷺ ﴿ ''جَوْفُ کَى عُراف (قیاف شناس) یا کائن کے پاس آیا اوراس کی بات کی تصدیق کی تواس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ (تمام) نعلیمات کے ساتھ کفر کردیا۔''(۲) ایک دوسرافرمان یول ہے کہ ﴿ مَنْ اتَّسَى عَدَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَنَى اللّٰهُ عَنْ شَنَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ ﴾' جوکس عواف (قیاف شناس) کے پاس آیا اوراس سے بچھ یو چھا تو جالیس روزاس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔'(۲)

کائن کی کمائی کا تھام: کائن کی کمائی حرام ہے۔ایک سیحے حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر ڈھٹٹنے لاعلمی میں کہانت کے ذریعے حاصل ہونے والی کوئی چیز کھالی کیکن جب علم ہوا تو گلے میں انگلی ڈال کرتے کر دی۔( ؛ )

ين بهانت في دريع ماس بوك والي لولى چيز الحالى بين جب عم بوالو هي بين اللي وال الرق الروى (٤) كرهون مين بهونكفا: جيما كرقر آن كريم بن م كه ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّ فَيْدِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق: ٤]

یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفول کی برائی سے پناہ۔اس سے مراد جادو کا کالاعمل کرنے والے مرد اور عورت

دونوں ہیں۔ یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اورگرہ

لگاتے جاتے ہیں۔عام طور پرجس پر جاد وکرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر پیمل کیا جاتا

ہے۔ (°) عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک جس جادو کی عمل کا ارادہ ہوتا ہے وہ منعقد نہ ہوجائے (۲)

<sup>(</sup>١) [بخاري (٤٨٠٠) كتاب التفسير : باب قوله تعالى : حتى اذا فزع عن قلوبهم... ]

<sup>(</sup>٢) [صحيع: صحيح الحامع الصغير (٩٣٩٥) ابوداود (٣٩٠٤) ابن ماجه (٦٣٩) ترمذي (١٣٥)

<sup>(</sup>٣) [مسلم: كتاب السلام، صحبح الترغيب (٣٠٤٦) صحبح الحامع الصغير (٥٩٤٠)

<sup>(</sup>٤) إبخاري (٣٨٤٢) كتاب مناقب الإنصار: باب ايام الجاهلية إ

<sup>(</sup>٥) [تفسير احسن البيان (ص: ١٧٥٥)]

<sup>(</sup>٦) [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد (ص: ٢٤٨)

# العامل المال المال

حیرت ہوئی تو نبی علی ایکی نے فرمایا ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَیانِ لَسِحْوا ﴾ ((بعض بیان جادوئی تا خیرر کھتے ہیں۔)(() شخ ابن تیمین السلام فرماتے ہیں کہ بہال بیان سے مراد فصاحت و بلاغت ہے یعنی ایساانداز گفتگوجس میں کامل طور پر فصاحت موجود ہو۔ (<sup>۲)</sup> اورا سے جادواس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے متکلم سامعین کی عقول کو قابو میں کر لیتا ہے اورا پنی قوت بیانیہ کی طاقت سے ان پر ایسا جادوئی اثر چھوڑ تا ہے کہا گروہ جی کو باطل اور باطل کوجی بھی بناکر پیش کرے تو لوگ اس کی بات مانے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ (۳) لہذواس کا تھم اس کے استعمال پر ہی مبنی ہے یعنی اگر وہ اس قوت بیانیہ کا استعمال اُمور خیر یعنی جی کے دفاع اور باطل کی تر دید میں کرے گا تو اجر کا مستحق تھم ہرے گا اور اگر

چفل خوری: نی سوری الناس الناسی الناس

#### جادو، کرامت اور معجزه میں فرق

جادو فاسق وفاج شخص کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ کرامت کسی نیک اور متق شخص سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جادو میں جادو گرکومختلف قتم کے اقوال وافعال سرانجام دینا پڑتے ہیں جبکہ کرامت میں صاحب کرامت کو پچھنیں کرنا پڑتا بلکہ کرامت اس کے ہاتھ برچھن اتفا قاطاہر ہوجاتی ہے۔ دراصل کسی بھی خلاف عادت امر کا واقع ہوجانا

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۱٤٦٥) ترمذی (۲۰۲۸) ابوداود (۲۰۰۰)]

<sup>(</sup>٢) [القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين (٢٧/١)] (٣) [ايضا]

<sup>(</sup>٤) [اعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للفوزان (٣٦٤/١)]

 <sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٦٠٦) كتاب البروالصلة والآداب، مسند احمد (٢٧/١)]

<sup>(</sup>٦) [القاموس المحيط (ماده: عضه)]

<sup>(</sup>٧) [الملحص في شرح كتاب التوحيد للفوزان (ص: ٢١٠)]

<sup>(</sup>٨) [اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (٢٦٢/١)] (٩) [ايضا]

### عنادران العام 23 المنتار العام 23 المنتار والعام 23 المنتار والعام 23

ہی جادو، کرامت اور مجزہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بیخلاف عادت کام اگر کسی فاسق و گنا ہگار شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو ظاہر ہوتو یہ جادو ہے کیونکہ یقینا یہ کام شیاطین کی مدد سے ہی ظاہر ہوا ہے اور اگر کسی نیک شخص کے ہاتھوں ظاہر ہوتو وہ مجزہ ہیاں اللہ تعالیٰ نیک شخص کے ہاتھوں ظاہر ہوتو وہ مجزہ ہا اور یادر ہے کہ مجزہ میں با قاعدہ چیلنج کیا جاتا ہے جو کرامت میں نہیں ہوتا، اس طرح مجزہ انبیاء کی نبوت کے اثبات کے لیے بطور دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغیمر کو عطام ہوتا ہے جبکہ کرامت میں ایسانہیں ہوتا۔ اور جادواور مجزہ میں بیفرق ہے کہ جادو جادوگر کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سکھ سکتا ہے اور جادوگر کی طرح ہی جادو کرسکتا ہے جبکہ مجزہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے، دوسرا کوئی بھی اسے ظاہر نہیں کرسکتا۔

# ب در کادیجر

## آیات ِقرآنیه کی روشنی میں جادو کا اثبات

• حضرت سلیمان ملیلا کی وفات کے بعد پچھلوگوں نے میشہور کردیا کہ آپ علیلا جادوگر تھا ہی لیے تمام جن وانس اور چرند پرخکومت کرتے تھے۔عہد نبوی میں بھی یہودی یہی بچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید میں آیات نازل فرمادیں اور بیاعلان کردیا کہ سلیمان علیلا جادوگر نہیں تھے کیونکہ جادو کاعمل تو کفر ہے اور ایک پیغیمراس کفرکار تکاب کیونکرکرسکتا ہے؟ چنانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَاتَّبَعُوْا مَا تَعْلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْهِنَ . . . كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [السقرة : ٢٠٢ - ٢٠١] "اوروه اس چيز كے پيچپلگ گئے جے شياطين سليمان (ايكا) كى حكومت ميں پر صق تھے سليمان (ايكا) نے تو كفرند كيا تھا، بلكه يه كفر شيطانوں كا تھا، وہ لوگوں كو جادوسكھايا كرتے تھے، اور بابل ميں ہاروت ماروت وو فرشتوں پر جوا تارا گيا تھا، وہ دونوں بھى كى شخص كواس وقت تك نہيں سكھاتے تھے جب تك بيرند كريہ الله تعلى الله تعالى كى مرضى كے كى كوكوكى نقصان نہيں بہنچا كئے ، يہ لوگ وہ سيھتے ہيں جو انہيں نقصان بہنچا كے اور نقع نہ الله تعالى كى مرضى كے كى كوكوكى نقصان نہيں بہنچا كئے ، يہ لوگ وہ سيھتے ہيں جو انہيں نقصان بہنچا كے اور نقع نہ بہنچا سے ، اور وہ بيتر بين چيز ہے جس كے بدلے وہ ايكان مقى بن چيز ہے جس كے بدلے وہ ايكان مقى بن جو انہيں الله تعالى كى طرف ہے بہتر بين والے ما اگرت ميں كوئى حصر نہيں ۔ اور وہ بدتر بن چيز ہے جس کے بدلے وہ ايكان مقى بن جو انہيں الله تعالى كى طرف ہے بہتر بين والے ما تار كريہ جانتے ہوتے ۔ اور اگر يہ لوگ صاحب ايمان مقى بن جاتے تو انہيں الله تعالى كى طرف ہے بہتر بين والے ما تار اگر بيہ جاتے ہوئے ۔ "

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سلیمان علیا سے جادو کی نفی کی وہاں جادو کرنے ہوتا تو اللہ تعالیٰ جادو کی جرایک سے نفی فرمادیتے۔

اس سے سیبھی معلوم ہوا کہ جاد دکرنا ،کرانا شیطانی کام اور اسے سکھنا ،سکھانا کفر ہے۔ بیبھی معلوم ہوا کہ جادو کی تا ثیر ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے لیکن جادو کا نقصان بھی اللہ کے حکم پر ہی موقو ف ہوتا ہے۔اگر اللہ جا ہے تو جادواٹر کرتا ہے ور نہیں ۔

دوسرے قرآن کریم میں موئی مایشہ کے حوالے سے جادو کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں جادوزور پرتھا۔
جب موئی مایشہ فرعون کے پاس مجزات لے کر گئے تو فرعون نے اسے جادو سجھ کر بڑے بڑے جادوگروں کوان کے
مقابلے کی دعوت دے دی۔ اُن جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جوجادو کی وجہ سے لوگوں کوسانپ دکھائی
دیے لگیس حتی کہ اس جادو کا اثر موئی علیفہ پر بھی ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوا یک حقیقت ہے جوموجود و دور
میں بی نہیں بلکہ پرانے زمانوں سے چلاآر ہاہے۔ موئی علیفہ کے حوالے سے چند آیات حسب ذیل میں:

1- ﴿ قَالُوْا يُمُونُو لِلَّى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَعَنْ الْمُلْقِينَ ... دَبِّ مُولِسَى وَهُوُونَ ﴾ [الاعراف : ١٢٠ ١٥] ' ان جادوگرول نے کہااہ موی! خواہ آپ پیش کریں یاہم ہی پیش کریں؟ (موکی ملیئ نے فر مایا کہ تم ہی پیش کرو، پس جب انہوں نے (ابنا جادو) پیش کیا تو لوگوں کی نظر بند کردی اوران پر ہیبت غالب کردی اور ان پر ہیبت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادود کھلا یا۔ اور ہم نے موکی (علیہ) کو تلم دیا کہ اپنا عصاد ال دیجئے! سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کردیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو پچھ بنایا تھا سب جاتار ہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہارگئ اور خوب ذیل ہو کر پھرے۔ اور وہ جو جادوگر تھے بجدہ میں گر گئے ۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ جوموک اور ہارون (المِنْ اللهُ کَ رب ہے۔''

2- ﴿ فَلَمَّنَا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحُو الله سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ اللهُ فَسِينِينَ الله اللهُ وَإِنَّ الله وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالله وَلَمُ اللهُ ا

# على المنافقة المنافقة

سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے گرہوں میں چھونکیں مار کر جادو کرنے والوں کے شریعے پناہ مانگئے کا ذکر کیا ہے۔ یقینا اس قتم کے جادو سے پناہ مانگئے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ ایسے جادو کی حقیقت اور وجود ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ قُلُ آعُو ذُيرِتِ الْفَلَقِ ﴿ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ومِنْ شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ النقلة في الْعُقَالِ ﴿ وَمِنْ شَرِ حَاسِلٍ إِذَا حَسَنَ ﴿ ﴾ النفلة : ١-٥]" آپ كهرو يج كرمين صح كرب كريناه مين آتا مول - براس چيز كشر ب جواس نے پيدا كى ہے - اور اندهرى رات كى تاريكى كشر ب جب اس كا اندهرا كھيل جائے - اور گره (لگا كران) ميں پھونكنے واليوں كے شر ب (بھى) - اور حد كرنے والے كى برائى ہے بھى جب وہ حد كر ۔ "

امام بخاری (۱) ، حافظ این حجر (۱) ، امام بغوی (۱) ، امام قرطبی (۱) ، امام این کثیر (۱) ، علامه قاسمی (۱) ، شیخ عبد الرحمٰن بن حسن آل شیخ (۱۷) اور شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر السعد می (۸) بیشتیم کے مطابق "السنّه قَسَّاتِ" یعنی پھو ککنے والیوں سے مراد جاد وکرنے والی عورتیں ہیں۔

ایک اورمقام پرارشاد ہے کہ ﴿ پُوَمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ [النساء: ٥١] ''وولوگ (لعنى الله الله الله على ا

## احاديث ِنبويه كي روشني ميں جاد و كا اثبات

(1) حضرت عائشہ بھٹا کے بیان کے مطابق لبید بن اعظم یہودی نے نبی مُلَّقِیْم پرجادوکر دیا تھا۔ پھراللہ تعالی خورد نے آپ مُلَّقِیْم پرجادو کے خبرد دوں سے معلاج کی خبرد دوں (بیصدیث بالمفصیل آئندہ عنوان ' کیا نبی مُلَّقِیْم پرجادو

- (۱) [بخاری: کتاب الطب: باب السحر] (۲) [فتح الباری (۲۰/۱۰)]
- (٣) [شرح السنة (١٨٥/١٢)] (٤) [تفسير قرطبي (٢٥٧/٢٠)]
- (٥) [تفسير ابن كثير (٢٠٢/٥)] (٦) [تفسير القاسمي (٢٠٢/١)]
- (٧) [فتح المحيد (ص: ٢٣٨)] (٨) [تيسير الكريم الرحمن (ص: ٨٦٧)]
  - (٩) [تفسير البغوى (٢٣٤/٢)] (١٠) [تفسير فتح القدير (١٦٠/٢)]
  - (١١) [تيسير الكريم الرحمن (ص: ١٤٧)] (١٢) [التعليق المفيد (ص: ١٣٩)]

ہوا تھا؟" کے تحت ملاحظ فرمائے )\_<sup>(۱)</sup>

معلوم ہوا کہ جادواکیک حقیقت ہے اس لیے تو نبی مُناتِیْمُ اس میں مبتلا ہوئے۔

(2) فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ اجْتَنِبُوْ السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ... وَ السِّحْرُ ... ﴾ "سات ہلاک کرنے والی اشیاء
 سے بچو (ان میں سے ایک بیہے) جادو' "(۲).

اس حدیث سے بھی جادو کا وجود ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں جادو سے روکا گیا ہے اور بلاشہہ نبی مُنافِیْن کسی جھی ایسے کام سے نہیں روک سکتے جس کا وجود ہی نہ ہو۔

(3) حفرت عمران بن صین ٹاٹٹوئے مردی روایت میں ہے کہ رسول الله ٹاٹٹوئے نے فر مایا ﴿ لَیْسَسَ مِنْ اَمَنْ اَلله تَالْقَیْلَ نَے مُران بن صین ٹاٹٹوئے کے فال تطَیّر اَوْ تُکُلِی آؤ تُکُلِی اَوْ تُکُلِی اَوْ تُکُلِی اَوْ تُکُلِی اِجْسَ نَے بادو کیا یا جس کے لیے کہانت کی ٹی ، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے کہانت کی ٹی ، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔ '(۳)

اس حدیث میں بھی نی سُلِیْنَا کا جادو ہے نع کرنااس بات کا ثبوت ہے کہ جادو کا وجود ہے۔

(4) فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِّنَ النَّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْدِ ، زَادَ مَا زَادَ ﴾ ( جس نظم نجوم سیصا جائے گااس قدر جادومیں اضافہ ہوتا جائے گا۔ گااس قدر جادومیں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ' ( 3 )

اس حوالے سے مزید چندا حادیث آئندہ عنوان ' جادواور جادوگر کا حکم' کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

# اہل علم کے اقوال وفتا وئی کی روشنی میں جاد و کا اثبات

(ابن قدامه رشالف) جادوایک حقیقت ہے۔(°)

(ابن قیم رشش) الله تعالی کابی فرمان ﴿ وَمِنْ شَیّرِ النَّفُّ شُتِ فِی الْعُقَدِ ﴾ اور حدیث ِ عاکشہ ﴿ الله عَال داالت کرتے ہیں کہ جادوکی تا شیر ہے اور فی الواقع جادوموجود ہے۔ (٦)

( نووی بطنشهٔ ) صفیح بات میہ ہے کہ جادوا کیک حقیقت ہے۔ جمہورائمہ وعلااس کے قائل ہیں اور کتاب وسنت کی

<sup>(</sup>١) [بخارى (٥٧٦٣) كتاب الطب: باب السحر]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۸۰۷) کتاب الحدود: باب رمی المحصنات ، مسلم (۲۰۸) ابو داود (۲۸۷٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١٩٥) صحيح الترغيب (٢٠٤١) غاية المرام (٢٨٩) رواه البزار والطبراني]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: الصحيحة (٧٩٣) صحيح الترغيب (٢٠٠١) ابوداود (٣٩٠٥) ابن ماحه (٣٧٢٦)]

<sup>(</sup>٥) [المغنى لابن قدامه (٢٩٩/١٢)] . (٦) [بدائع الفوائد (٢/٢٥٤)]

# على العالم العال

نصوص بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔(۱)

(قرطبی السند) الل السندكاند جب يمي ب كه جاده وا تعتاً موجود اور ثابت ب-(٢)

(مازری براشیر) جمہورعلما اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ثابت ہواور فی الواقع اس کا اثر ہوتا ہے اور جن لوگوں

نے پیدوئوئی کیا ہے کہ جاد وحقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ محض وہم و گمان کا ہی نام ہے،ان کا دعو کی غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(خطابی رشن ) جادو ثابت ہے اور اس کی حقیقت موجود ہے۔ اس پرعرب، فارس، ہنداور روم کی پھے قوموں کا اتفاق ہے اور یہی قومیں زمین پر بسنے والوں میں افضل اور علم و حکمت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّمْحَةِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] ''وولوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔' اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا تھم دیا ہے ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَظُ فَتِ فِی الْعُقَالِ ... ﴾ [السفلة: ٤] اور جادو کے متعلق رسول

بن سے پہاوی ہے ہے۔ اور میں جن کا افکارنہیں کیا جاسکتا ... لہذا جادو کا افکار کرنا سراسر جہالت ہے۔ <sup>(4)</sup> اللہ مظافیر کی احادیث بھی ثابت ہیں جن کا افکارنہیں کیا جاسکتا ... لہذا جادو کا افکار کرنا سراسر جہالت ہے۔ <sup>(4)</sup>

(شخابن تشمین رشت) جادوایک حقیقت ہے اس میں کوئی شبہیں اور بیدوا تعتّا اثر انداز ہوتا ہے۔ (°) (شخ صالح الفوزان) جادونی الواقع موجود ہے اور بعض جادوتو ایسے ہوتے ہیں جوانسان کے دل اور جسم پراس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو بیار بنادیتے ہیں ، اسے تل کردیتے ہیں ، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں لیکن (یہ یادر ہے کہ ) جادو کا بیاثر اللہ کے اذن ہے ہی ہوتا ہے ۔ (۱)

### جادو کے منکر اور ان کی تر دید

درج بالاسطور میں مفصل دلائل ذکر کیے جاچکے ہیں ، جن سے نابت ہوتا ہے کہ جاد واکیک حقیقت ہے ، اس کا افکار نہیں کیا جاسکتا لیکن پھر بھی کچھ حضرات نے اس کا افکار کیا ہے۔ جاد و کا افکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جاد و کا وجود عقل کے خلاف ہے یعن عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک آدمی جاد و کے ذریعے کسی کو مریض بنا سکتا ہے ، ہم بستری میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے ، کار و بار بتاہ کر سکتا ہے جتی کہ کسی کوئل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جادو کے وجود کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ ایسانت کے مونکہ وہ ایسانت کے ونکہ وہ ایسانت کی ونکہ وہ ایسانت کی کوئل ہی شرک ہے کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ دو سروں سے نفع مالک کسی انسان (جادوگر وغیرہ) کو تصور کر لیا جائے تو یہ شرک ہے کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ دو سروں سے نفع فقصان کا عقیدہ رکھا گیا ہے حالانکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ، می ہے۔

اولأبيه بات یا در کھنی چاہیے کدا گر جادو کا انکار محض اس لیے کیا جائے کداسے عقل نہیں مانتی تو عقل تو سی بھی

<sup>(</sup>۱) [کما فی فتح الباری (۲۲۲،۱۰)] (۲) [تفسیر قرطبی (۲۱۲)]

<sup>(</sup>٣) [كما في فتح الباري (٢٢٢١٠)] (٤) [كما في شرح السنة (١٨٧/١٢)]

<sup>(</sup>٥) [فقه العبادات (ص : ٥٨)] (٦) [كتاب التوحيد للفوزان (ص : ٣٩)]

سلیم نیں کرتی کہ میزان میں اعمال کاوزن کیا جاسکتا ہے، اس طرح عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ بال سے زیادہ باریک اور تو اللہ میں اعمال کے دوالے سے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بل صراط پر سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ حالا نکہ یہ با تیں احوالِ قیامت کے حوالے سے صحیح دلائل سے ثابت ہیں اور سب ان کا عقادر کھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے اُمورِ غیبیہ ہیں جن پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں حالا نکہ عقل انہیں سلم نہیں کرتی حتی کہ دین کی بنیادہ بی اُمورِ غیبیہ پر ہے جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان وغیرہ۔ نیز قر آن کریم کی ابتداء میں جن متقی و پر ہیزگار لوگوں کے لیے قر آن کو ہدایت قرار دیا گیا ہے ان کی کیبلی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ قریب کے اللہ قریب پر ایمان رکھتے ہیں۔''

اوراگر بالفرض دین وشریعت کوعقل کی کسوئی پر پر کھنا شروع کر دیا جائے تویا در ہے کہ عقول تو مخلف ہیں۔
یعنی ایک کی عقل کے مطابق کوئی بات معقول ہے جبکہ دوسر ہے کی عقل کے مطابق وہی بات نامعقول ہے۔ایک
آ دمی کی عقل ایک بات کوشلیم کرتی ہے جبکہ دوسر ہے کی عقل اس کا انکار کرتی ہے۔اس طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین
بازیچہ اطفال اور جا ہلوں کے لیے تختہ مشق بن کررہ جائے گا۔ ایک جادہ کا انکار کرے گا ، دوسر امیزان کا انکار
کرے گا اور تیسر ابل صراط کا انکار کردے گا۔ اس طرح جس کی عقل میں دین کی جو بات آئے گی وہ اسے مان
لے گا اور جوعقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کردے گا تو پھردین کا باتی کیا ہے گا ؟۔

کیااللہ اوراس کے رسول پرایمان لانے والوں کی یہی حالت ہونی چاہیے؟ یقینا نہیں بلکہ اہل ایمان کا میہ شیوہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات کتاب وسنت سے ثابت ہوجائے تو اسے فوراً تسلیم کر لیس خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے جیسا کہ معراج کے واقعہ کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن جب حضرت ابو بکر ڈاٹھٹے کو یہ کہا گیا کہ ایسا محمد مُناٹیٹی نے کہا ہے تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور' صدیق''کارجبہ پایا۔ قرآن کریم میں تو نبی مُناٹیٹی کا فیصلہ ستایم نہ کرنے والوں سے ایمان کی فئی کردی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَوَ بَيْنَهُ هُ ثُمَّ لَا يَجِلُواْ فِي آنَفُسِهِ هُ حَرَجًا قِمْنَا فَعَدَ بَيْنَهُ هُ ثُمَّ لَا يَجِلُواْ فِي آنَفُسِهِ هُ حَرَجًا قِمْنَا فَعَيْنَتَ وَيُسَلِّهُ وَاتَسُلِيْكًا الْبَيْنَ ﴾ [السساء: ٦٥] "قتم تير بيروردگاري! ييمومن نبيس بوت جب تك تمام آپس كا اختلاف ميس آپ (الليظِم) كوماكم نه مان ليس، پهرجو فيصلي آپ ان ميس كردي ان سان اي نبيل اور فرما نبرداري كيساته وقبول كرليس. "

لہٰذاایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کاعلم ہوتو فور آا ہے من وعن سلیم کر لےخواہ عقل اسے تسلیم کرے یانہ۔بصورت دیگرایمان نہ ہونے کے متر ادف ہے۔

علاوه ازین معترضین کی بیات که جادوگر کسی کوکسے بار کرسکتا ہے؟ یا مارسکتا ہے؟ تویادر ہے کہ سابقہ اوراق

میں بیوضاحت کر دی گئی ہے کہ جادوگر بذات خوداییا کچھنبیں کرتا ادر نہ ہی وہ ایسا کرسکتا ہے بلکہ بیرتمام کام تو جنات کرتے ہیں۔ جب وہ بعض شرکیہاور *کفریہ* کام کر کے جنات کا تعاون حاصل کر لیتا ہےتو پھر جےوہ بیار کرنے کو کہتا ہے جنات اسے تکلیف پہنچا کر بمار کر دیتے ہیں ، وہ جسے مارنے کو کہتا ہے جنات اسے موت کی حالت تک پہنچاد ہے ہیں۔ جادوگرتوایک انسان ہی ہے جے خودا پے أمورانجام دینے کی قطعاً کوئی طاقت نہیں۔

بي الدر الله كالمراه الله تعالى كر مكم سائى الجام يات بي كيونكه اگرالله كى مرضى نه بوتو كوئى بھی کسی کا نقصان یا فائدہ نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ جادو کے حوالے سے قر آن کریم میں ہے کہ

﴿ وَمَا هُمْ يِضَا رِّينَ بِهِ مِنَ آحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ ﴾ [السفرة: ١٠٢] "اوردر هيقت وه (جادوكرن والے ) بغیراللہ کی مرضی کے کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا کتے۔''

اگراس اعتقاد کے ساتھ جاد وکوتتلیم کیا جائے کہ جادو بذات خودمؤ نرنہیں بلکہاں کی تا ثیرتب ہی ہوتی ہے جب الله کی مرضی ہوتو پھریہ شرک نہیں ۔لیکن اگریہ تمجھا جائے کہ جادو بذات ِخودمؤ ٹر ہے اور اس میں اللہ کی مشیت کوکوئی دخل ہی نہیں تو پھر بیشرک ہے خواہ بیعقیدہ رکھنے والامسلمان ہویا غیرمسلم۔

🗢 کچھلوگ جادو کا انکار کرنے کے لیے بیاعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہا گر جادوقد یم زمانوں سے چلا آ رہا ہے ادراس کی واقعتاً ابتداء ہے ہی حقیقت ہے تو چھراس کا زیادہ زورشور پاک وہندمیں ہی کیوں ہے؟ دوسرےمما لک میں اس کا نام ونشان تک کیوں نہیں؟ \_

اولاً تویہ بات محض جہالت پر ببنی ہے۔ دوسرے یہ کہ امام خطابی بنائند (۳۱۹۔۳۸۸ھ) نے چوتھی صدی ہجری میں ہی بیدوضاحت فرما دی تھی کہ ہند کے ساتھ ساتھ عرب، فارس اور روم کی اقوام جادو کی حقیقت پر متفق ہیں۔ (۱) تیسرے میہ کہ عقل پرستوں کے ملاوہ آج بھی مغرب میں جادو کے قائل موجود ہیں (بالخصوص یہود و نصاریٰ ) اوراس کی ایک بڑی وجہ رہے کہ ان کی مذہبی کتب میں بھی جاد و کوبطور ایک حقیقت کے ذکر کیا گیا ہے۔ نیزاس بات کی تا ئیداہل مغرب کے ہاں معروف ان قصوں کہانیوں سے بھی ہوتی ہے جن میں جادو جنات کا تذکرہ ہے جبیبا کہ انگلینڈ (England) کے جنوب مغرب میں ایک ملک ہے جس کا نام کارن وال(Cornwall) ہے۔ آرتھوری این داستانوں (Arthurian Legend) (۲) کے مطابق اس ملک میں سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی غارہے جہال مرکن (Merlin) (۲۳) جادوگر کا بھوت اکثر آیا جایا کرتا تھااور جب بھی سمندر کی کوئی www.KraboSurrat.com (۱) [كما في شرح السنة (۱۸۷/۱۲)]

<sup>(</sup>۲) ۔ ایمیکهانیوں اورافسانوں کا ایک مجموعہ ہے جومختلف زبانوں میں موجود ہے۔ان افسانوں کاتعلق برطانیہ کے پرافسانہ ہاوشاہ کنگ آرتھر (King Arthur) سے ہے۔[Encyclopedia Encarta]

<sup>(</sup>٣) ] كنگ آرتهر كامحافظ اورا سے مفيد مشورے وسينے والا جادوگر\_]



لہرا تھتی اوراس غار ہے پانی بہتا تو وہ بڑی بھیا نک آوازیں نکالا کرتا تھا۔ <sup>(۱)</sup>

# ميانيي مَنْ لَيْمَ پِربُ دو ہواتھا؟

#### حديث سيحيح بخارى

نی کریم طاقی پر جادو ہوا تھا اس کے متعلق سیجے بخاری میں ایک طویل حدیث موجود ہے اور پچھ کی بیشی کے ساتھ یہی روایت و بگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کی صحت میں کوئی شبنیں۔ یہی باعث ہے کہ متعدد محدثین نے اسے اپنی اپنی کتب میں نقل فر مایا ہے۔ اور جس طرح بیحدیث سند کے اعتبار سے سیح ترین درجہ پر ہے جسے قطعاً چیلنے نہیں کیا جاسکتا اس طرح بیحدیث اپنے معنی و مفہوم میں بھی واضح ہے جس میں کسی بھی قتم کی تاویل کی شخیا نہیں اور اس میں بیصراحت موجود ہے کہ نبی مظاہر خادو ہوا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ آئندہ سطور میں ملاحظ فر مائے۔

''بی زریق کے ایک (یہودی) شخص لبید بن اعصم نے رسول اللہ منافیظ پر جادوکر دیا تھا اوراس کی وجہ سے
آپ کسی چیز کمتعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے حالا تکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا (راوی
نے بیان کیا کہ ) ایک رات آپ میرے ہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا
عاکشہ! جمہیں معلوم ہے جو بات میں اللہ سے پوچھا رہا تھا ، اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو
(فرشتے چرئیل اور میکائیل ﷺ) آئے۔ ایک میرے سرکی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔
ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی کیا بیاری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادوہ وا ہے۔ اس
نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ تکھے اور سرکے
بال میں جوز کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نگھے اور سرکے
میں۔ پھر آپ شاتھ اس کو کیس پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئا اور جب واپس آئے تو فر مایا عاکشہ! اس
کی بی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے مجور کے درختوں کے سر (اوپر کا حصہ) شیطان کے
کا پانی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے مجور کے درختوں کے سر (اوپر کا حصہ) شیطان کے
کا پانی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے مجور کے درختوں کے سر (اوپر کا حصہ) شیطان کے

<sup>[</sup>Encyclopedia Encarta] مزيدو كمين: [Encyclopedia Encarta] (١)

سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس جادوکو باہر کیوں نہیں کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر آپ نے اس جادوکا سامان (سنگھی بال وغیرہ) اس میں وفن کرادیا۔''(۱)

ایک دوسری روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ نبی کریم طَلَقِظُ پر ہونے والے جادو کے اثر کوزائل کرنے کے لئے معو ذین سورتیں نازل کی گئیں۔ چنانچاس میں بیلفظ ہیں کہ ﴿ فَاتَاهُ جِنْسِونْ لُلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِ لِلَّهُ عَوَّذَتَيْنِ ﴾ '' پھر حضرت جرئیل ملینامعو ذین سورتیں لے کرآپ طَلَقظُ کے پاس تشریف لائے (اورآپ سے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادوکیا ہے )۔''(۲)

#### اہل علم کی آراء

درج بالاصحیح حدیث کوپیش نظر رکھتے ہوئے متعدد کبارعلاء نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ بی کریم طابع پر ہیں۔
جادو ہوا تھا اور جولوگ اس حدیث کومنصب نبوت کے منافی سجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔
البتہ یہ بات ذہن شین وئی چاہیے کہ یہ جادوا بیانہیں تھا کہ جونبوت یاوی وشریعت کے کسی امر میں خلل انداز ہوا ہو
(مثلا آپ عالیہ تھ آن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا نماز چھوڑ دی ہویا جووجی ناز لنہیں ہوئی آپ نے اسے بطور
وحی بیان کر دیا ہووغیرہ وغیرہ) بلکہ محض اس جادو کا اثر آپ کی ذات (یا جسمانی) حد تک ہی محدود تھا۔ مثلا آپ
نے کوئی کا منہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ گمان کرتے تھے کہ آپ وہ کام کر چکے ہیں ،اسی طرح آپ کوگمان ہوتا کہ آپ
اپنی از واج کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ ۔ اس سلسلے میں مزید توضیح
کے لیے اہل علم کی چند تشر بحات ، اتوال اور آراء حسب ذیل ہیں ، ملاحظہ فرما ہے :

المهام ابن قیم رش : کچھوگوں نے بی سائٹی پر ہونے والے جاد و کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسامکن بی بہیں کیونکہ آپ سائٹی پر جاد و ہوا ہے۔ اور بدایسے بی ہے جیسے بی بہیں کیونکہ آپ سائٹی پر جاد و ہوا ہے۔ اور بدایسے بی ہے جیسے آپ کود بگر جسمانی امراض لاحق ہوتے تھے۔ اس طرح یہ جاد و بھی ایک مرض بی ہے۔ مزید برآل جیسے آپ کوز ہر کے ذریعے تکلیف پینی تھی اس طرح جاد و کے ذریعے بھی تکلیف پینی ہی حضرت عائشہ می تکا بیان کے ذریعے تکی تکلیف پینی تھی ہوتے تھے اور یہ جاد و کی ایر سے تک مورت ہے۔ (۲) در حقیقت آپنی سی سے جو صورت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۷۲۳) کتاب الطب: باب السحر، طبرانی کبیر (۵۰۱۱) احتد (۵۳٬۵۷/۱)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٧٦١) طبراني كبير (٢٠١/٥) حاكم (٣٦٠/٤)]

<sup>(</sup>T) [(117/2)]

المام بغوی برائے: درج بالاسی بخاری کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ﴿ هٰذَا حَدِیثٌ مُتَّفَقٌ عَلَی صِحَتِ بِالقَالَ ہے... حدیث کے لفظ طب سے صِحَتِ بِالقَالَ ہے... حدیث کے لفظ طب سے مراد جادو ہے۔ کہاجا تا ہے کہ رجل مطبوب لیخی وہ خض جو جادو ردو ہے۔ جادو کے علاج کو کنایۂ طب بھی کہا جا تا ہے... بیاری کے علاج کو طب کہاجا تا ہے اور جادو کے علاج کو بھی کیونکہ جادوسب سے بڑی بیاری ہے۔ (۱) جا تا ہے... بیاری کے علاج کو طب کہاجا تا ہے اور جادو کے علاج کو بھی کیونکہ جادوسب سے بڑی بیاری ہے۔ (۱) مام نظامی بھی بیات تا ہے۔ اور جادو کے علاج کی کہا ہوئے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عاکشہ رہ ہو تا کہا کہ اس کے بیان ہے کہ ایک بیودی لوگا رسول اللہ منافی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودی چیکے اس کے پاس آتے رہے۔ بالآخر اس لؤکے نے نبی منافی کے بیودی لوگا وے بالوں اور کنگھی کے چند دندانوں کو حاصل کر کے یہودیوں کو دے دیا اور پھرانہوں نے اس میں جادو کردیا۔ (۲)

المام قرطبی برگ : فرماتے ہیں کہ ﴿ أَنَّ النّبِسَ ﷺ قَالَ لَمَّا حَلَّ السَّمْورَ إِنَّ اللّهُ شَفَانِي ﴾ ''الله تعالی نے مجھے شفاعطافرما دی۔ ''جب نبی گُیٹی سے جادوختم ہواتو آپ نے فرمایا ﴿ إِنَّ السَلْهُ شَفَانِي ﴾ ''الله تعالی نے مجھے شفاعطافرما دی۔ ''اور شفاصرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب (پہلے مرض موجود ہواور پھروہ) ختم ہوجائے ۔لہذا ثابت ہوا کہ آپ ٹائین ہی جادو ہوا تھا اور یہ کتاب وسنت کے قطعی دلائل ہے بھی ثابت ہے اور اس پراہل علم کا اجماع بھی کہ آپ ٹائین ہے بادو کا انکار کیا ہے ان کی بات قابل اعتبار نہیں کیونکہ جادو کا عمل پہلے ہے۔ اس کے برعکس معتز لدو غیرہ جنہوں نے جادو کا انکار کیا ہے ان کی بات قابل اعتبار نہیں کیونکہ جادو کا عمل پہلے زمانوں سے موجود تھا اور کیسل چکا تھا لیکن صحابوتا بعین میں ہے سی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ (۲)

ا امام ابن جوید طبوی بیات: روایت بیان فرمات بین که جرئیل ملیه بی توقیم کے پاس آئے اور دریافت کیا ، اے محمد اکیا آپ کوکوئی شکایت (لیمن تکلیف) ہے؟ آپ توقیق نے فرمایا ، ہاں ۔ یہ من کر جرئیل ملیه آئے فرمایا ، ہاں ۔ یہ من کر گرفت نے ان الفاظ میں دم کیا ﴿ بسم اللهِ اَرْقِیْكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ یُّو ذِیْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِید وَعَیْنِ ، الله یُ یَشْفِیْكَ ﴾ "میں تہمیں الله کے ماتھ دم کرتا ہوں ، براس مرض سے جوآپ کو تکلیف دے اور برحد کرنے والے کے شراور نظر بدسے ، الله آپ کوشفادے۔ "

غالبًا بیشکایت آپ کوجاد و کے دن تھی ، بعد از اں اللہ تعالیٰ نے آپ کوشفا عطافر مادی اور یہودی جادوگروں کا مکرانہی پرلوٹا دیا (محمد نسیب الرفاعی نے بیزد کر فرمایا ہے )۔ (٤)

• حافظ ابن حجر بلك : علامه ما ذرى بن كوال في قل فرمات بن كه ﴿ أَنْكُرَ بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَعَمُوا الَّهُ يَحُطُّ مَنْصَبَ النُّبُوَّةِ ... ﴾ "بعض برى حفرات ني اس صديث

<sup>(</sup>۱) [شرح السنة (۱۸٦/۱۲)] (۲) [كما في تيسير العلى القدير (١٤) (١)

<sup>(</sup>٣) [تفسير قرطبي (٢/٢٤)] (٤) [تيسير العلى القدير (٢/١٤)]

کاانکارکیا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ نبی طالع پر جادوکا اڑ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے۔ ان کے باطل گمان کے مطابق الیں تمام احادیث قابل تر دید ہیں جن میں آپ طالع پر جادوہ و نے کاذکر ہے کیونکہ ان کے مطابق اگر ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو کئی شرق مسائل میں خلل واقع ہوتا ہے جیسا کہ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ طالع کے در حقیقت ندد کھر ہے ہوں یا آپ کا گمان ہوکہ وی نازل ہور ہی ہے اور حقیقت میں ایسانہ ہو۔۔۔

ا مام مازری جُنْكَ ان تمام اعتراضات كومردود قرار ديتے ہيں ،ان كا كہنا ہے كه آپ نَوْتَيْمُ اللَّه تعالى كاپيغام پہنچانے میں معصوم عن الخطاشے، لہذا آپ نے مکمل صداقت کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ جبیبا کہ مجزات بھی آپ کی صدافت کے گواہ ہیں۔لہذاان دلائل اور گواہوں کے برخلاف کچھ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تا ہم آپ مُؤیِّظ بعض د نیوی اُمور میں'جن کا منصب رسالت ہے کوئی تعلق نہیں' جو جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ کو مختلف امراض (بخاروغیرہ)لاحق ہوتے تھے۔لہذا ہی توتشلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیوی اُمور میں جادو سے متاثر ہوئے تھے مثلاً آپ کو بیگمان ہوتا کہ ایہا ہوا ہے لیکن فی الواقع ایہانہیں ہوا ہوتا تھا۔لیکن پیشلیم نہیں کیا جاسکتا کہ آپ دینی اُمور میں بھی جادو سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ دینی اُمور میں آپ معصوم عن انتظامتھے۔(١) العام خطابى بنك: فرمات إلى كه ﴿ قَدْ أَنْ كَرَ قَوْمٌ مِّنْ أَصْحَابِ الطَّبَائِعِ السِّحْرَ وَ أَبْطَ لُوْ احْقِيْقَتَهُ ... ﴾ ' 'بعض طبيعة ل كي ماهرين نے جادو كا انكاركيا ہے اوراس كي حقيقت كو باطل كها ہے۔ اور پچھاہل کلام نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ بالفرض اگریت کیم کرلیا جائے کہ رسول اللہ شاہیم ہر جادو ہواتھا تب بھی اس سے بیلاز منہیں آتا کہ وی وشریعت پر بھی اس کا اثر ہوا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ساری امت گمراہ ہو جاتی ۔اس (جادو کی حقیقت کو باطل کہنے والوں) کا جواب یہ ہے کہ جاد وایک حقیقت ہے اور ثابت ہے۔ عرب، ہندوفارس کی متعدداقوام اور بعض ردمی اقوام کا جادو کی موجودگی پراتفاق ہے ... \_لہٰذا جادو کا انکارسوائے جہالت کے پچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ علاوہ ازیں جادو کے اثبات سے نثریعت میں نقص وغیرہ کا دعویٰ بھی درست نہیں۔ کیونکہ جادو کا تعلق محض انبیاء کے جسموں ہے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان میں اس لیے جیسے دوسرے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ان کے جسموں میں جادو کا اثر زہراورتل سے بڑھ کرنہیں ہوتا۔ان کا امراض میں مبتلا ہونا ، زکر یا پیھا اور ان کے بیٹے کاقتل کیا جانا اور جمارے پیغمبر مٹائیٹے کوخیبر میں زہر دیا جایا نا قابل انکار حقائق ہیں۔ تاہم اللّٰد تعالیٰ نے انہیں جوشریعت دے کر بھیجا تقااس میں وہعصوم تقےاوراللّٰہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت اس لیے تھی تا کہ دحی وشریعت میں کسی قتم کی تبدیلی یا بگاڑ پیدا نہ ہو

<sup>(</sup>۱) [فتح الباري (۲۲۳/۱۰)]

# العَامِينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ

سکے...۔ لہذا ہی سکے اور کا اثر ہونا آپ کی نبوت وشریعت کے لیے بالکل باعث نقصان نہیں۔ '(۱)

• قاضی عیاض شاہ : ﴿ وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْاَمْرَاضِ وَعَادِضٌ مِّنَ الْعِلَلِ يَجُوزُ وَ عَلَيْهِ وَ اَلْكُورُ اَسِ مِمَّا لَا يُنْكُرُ ... ﴾ ''جادو جھی ایک پیاری ہے جس میں آپ شاہ اللہ وسکتے میں بید ہیں ہوں کا افکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ منصب نبوت کے لیے کی نقص یا عیب کا باعث ہیں۔ اور (جادو کے اثر ہے ) آپ کا یہ گمان کرنا کہ آپ نے چھی کیا ہے جبکہ فی الواقع آپ نے پچھنہ کیا ہوتا تھا تو یہ ایک چھنہ کیا ہوتا تھا تو معصوم عن الخطا ہونے پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اور جہاں تک آپ پر جادو کے اثر کا تعلق ہوتو وہ صرف دیوی معاملات میں تھا جن کے نیو آپ میں ہوجائی تھا اس کے شاور نہ ہی ان میں آپ کوکوئی استفاء حاصل تھا بلکہ ان مواملات میں تھا جن کے لیے نہ تو آپ مبعوث کیے گئے تھا ور نہ ہی ان میں آپ کوکوئی استفاء حاصل تھا بلکہ ان ویوی اُمور میں آپ بھی دوسر سے انسانوں کی طرح آفات کا شکار ہوتے تھے۔ لہذا دینوی اُمور میں ایہ بعید نہیں کہ وینوی اُمور میں آپ بھی دوسر سے انسانوں کی طرح آفات کا شکار ہوتے تھے۔ لہذا دینوی اُمور میں ایم بھی دوسر سے انسانوں کی طرح آفات کا شکار ہوتے تھے۔ لہذا دینوی اُمور میں میں جوائی تھی۔ (۲)

سابق مفتی اعظم سعودیه شیخ ابن باز شش: رسول الله طَالَیْم پر جادو ثابت ہے البته اس کا اثر رسالت کے کسی معاملے پرنبیں ہوا تھا، بلکه اس کی تاثیر تو محض آپ (کی ذات) اور آپ کے اہل خانہ سے متعلقہ معاملات تک محدود تھی جیسا کہ تھی میں ہے۔ (۳)

# نی منافظ پر جادو کے منکرین اوران کے اعتراضات

صیح بخاری کی واضح حدیث اور درج بالا کبارعلاء کی تصریحات کے برخلاف پچھ حفرات نے نبی مُلَاثِیَّا پر جاد و کا انکار کیا ہے، ان میں سے چندا کیک کابیان حسب ذیل ہے:

معتزله: نبى مَنْ اللَّهِ برجادوكا انكاركرن والاليك تومعتزله بين جيها كدامام قرطبى بِمُنْ نِ نَفْل فرمايا هم الله الله الله عصمت كفلان سجحة بين، ان كى دليل قرآن كريم كى بيآيت م ﴿ وَاللهُ يُعْصِمُكَ مِنَ الغَاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]" اورالله تعالى آپ كولوگوں سے بچالے گا۔"

<sup>(</sup>١) [كما في شرح السنة للبغوى (١٨٨٠١٨٧٠١٢)] (٢) [كما في الطب النبوى لابن القيم (ص: ١٢٤)]

<sup>(</sup>٣) [التعليق المفياد (ص: ١٤٢)] (٤) [تفسسر قرطبي (٢/٢٤)]

### على المان كاماح كاماح المان كاماح كا

جھوٹا قراردیا ہے (جنہوں نے بیکہاتھا کہ نی نافین کم پرجادو کیا ہواہے) ''(۱)

صلامه جمال الدین قاسمی را الله الله و محاسن التاویل مین قل فرماتے بین که ﴿ وَلَا عَرَابَةَ فِیْ اَنْ لَا یَقْبَلَ هٰذَا الْخَبَر ... ﴾ "اس (نی مُلَالِمً پرجادو کے متعلق) خبرکوقبول ندکر نے میں کوئی تعجب کی بات نہیں اگر چہر سیجے کتب حدیث میں مروی ہے، اس لئے کہ ان کتب میں نقل کی جانے والی مرروایت سندیا متن کے نقذ سے سالم نہیں جیسا کر اس خالیہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ "(۱)

سيد قطب رئالي: نبى مَالِيَّةُ پر جادوكى روايات كِمتعلق فرماتے ہيں كه ﴿ وَلَـكِنْ هَـنْهِ الرَّوَايَات كَمتعلق فرماتے ہيں كه ﴿ وَلَـكِنْ هَـنْهِ الرَّوَايَات كَمتعلق فرماتے ہيں كه ﴿ (اگر چديدوايات صحيح ہيں) ليكن تول و فعل ميں عصمت نبوى كے خلاف ہيں اوران كى بنياد پراعقاد بھى درست نہيں كيونكه آپ مَلَّيْهُ كا برفعل اور برقول سنت و شريعت كا درجه ركھتا ہے۔ اى طرح يروايات قرآن كے بھى متصادم ہيں كيونكه قرآن نے رسول الله مَلَّيْهُ سے جادو كنفى كى ہے اوران مشركين كى تكذيب كى ہے جوآب پريہ جوث باندھا كرتے ہے (كه آپ پر جادوكيا كيا ہے)۔ كنفى كى ہے اوران مشركين كى تكذيب كى ہے جوآب پريہ جوث باندھا كرتے ہے (كه آپ پر جادوكيا كيا ہے)۔ (نيزير وايات اخبار آ حاد ہيں) اورا خبار آ حاد سے اعتقادى مسائل اخذ نہيں كيے جاتے كيونكه اعتقادى مسائل كے ليے مرجع قرآن ہے اوراصول اعتقاد ميں حديث كا متواتر ہونا شرط ہے جبكہ بيروايات متواتر نہيں۔ '' (٣)

محمد امين شيخو: أن كاكهنا بكه ﴿ إِنَّ كُلَّ مَا قِيْلَ عَنِ الرَّسُوْلِ الْكَوِيْمِ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ سُحِو وَبَقِيَى تَدَخْتَ تَاثِيْرِ السِّحْوِ ... ﴾ "رسول الله تَلَيَّمُ كَمْ تعلق الياجو يَحَرَجي كَمَ كَمَا كَيا بِهِ كَرَبِ بِجادوكِيا كَيْ الله عَلَيْمُ الله تَلَيْمُ عَلَى الله عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ ع

<sup>(</sup>١) [نقله النووي في المحموع (٢٤٣/١٩)]

<sup>(</sup>٢) [محاسن التاويل للقاسمي (تحب سورة الفلق: آيت ٤)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير في ظلال القرآن ١٣٣/٨)]

<sup>(</sup>٤) [نقله الشيخ على بن نايف الشحود في المفصل في الرد على شبهات اعداد الاسلام (٣٧٥/١٠)]

<sup>(</sup>٥) اكشف خفايا علوم السحرة (ص: ٢٤٧ ـ ٢٤٧)]

## الْوَالِيَّنَ الْوَالِيِّنِ الْوَالِيِّيِّ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِل

ک ڈاکٹر قمر زماں: اپنے ایک مضمون (رسول الله طَلَیْم پر جادوی حقیقت) میں رقمطراز ہیں که 'نید عقیدہ که رسالت آب کی کردار عقیدہ کہ دسالت آب کی کردار سالت آب کی کردار کشی کی جہ ساتھ ساتھ ساتھ سلمان کے ایمان پر بھی ضرب لگائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بیہ بات دراصل اس لیے بادر کرائی جاتی ہے کہ بیٹا ہو کے زیراثر کہا ہو۔ یعنی بادر کرائی جاتی ہے کہ بیٹا ہے جادو کے زیراثر کہا ہو۔ یعنی قرآن کی خفانیت کو مشکوک کرنے کی سازش کی گئی ہے۔''(۱)

درج بالا اور دیگرمعترضین نے صحیح بخاری کی حدیث کور د کرنے کے لیے جن اُمورکو پیش نظر رکھا ہے ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ﷺ بيعديث منصب نبوت كمنافى ب\_
  - ₩ يەمدىت قرآن كے خلاف ہے۔
- الله جادوشیطانی عمل ہے اور شیطان کواللہ کے بندول پرکوئی غلبہیں جیسا کر قرآن میں ہے کہ ﴿ إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِ هُم سُلُظُنُ ﴾ [بنی اسرائیل: ٦٥] لہذانی طالیم ہم جادونہیں ہوا۔
  - ﷺ بیمسکلها عتقادی ہےاورا عتقادی مسکله خبر واحد ہے ثابت نہیں ہوتا ، جبکہ جادو کی احادیث خبر واحد ہیں۔
- ﷺ اگر بالفرض نبی مناتیج پر جاد و ہوا بھی تھا تو آپ نے جاد وگر کوتل کیوں نہ کرایا۔ حالانکہ جاد وگر کی سزا قتل ہے جیسا کہ شرعی طور پر بیرثابت ہے۔
  - 🟶 نبی سائیلاً پر جاد و والی بات یہود نے گھڑی ہے کیونکہ آپ نے انہیں جلا وطن کرا دیا تھا۔

ان تمام اعتراضات کے بالتر تبیب جوابات آئندہ سطور میں ملاحظ فرمایئے۔

#### اعتراضات کے جوابات

- 1 اعتراض: بيحديث منصب نبوت كمنانى بے
- اس کے متعلق اولاً تو یہ یا در بنا چاہیے کہ کسی بھی نبی پر جادو کا اثر ہونا اس حدیث ہے ہی نہیں بلکہ قرآن ہے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت موک ملیلا کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ فَإِذَا حِبَالُهُ هُ وَعِصِينَهُ هُ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيْفَةً مَّوْسَى ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُ هُ وَعِصِينَهُ هُ مُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ هِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَا كَانَ كَا جَادُوكَ الرِّسَانَ مُوسَى ﴿ مَوَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>[</sup>www.aastana.com\urdu] (\)

## على المالية ال

معلوم ہوا کہ موک طینا پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ای لیے انہیں رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتی ہوئی محسوں ہونے لگیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جادو ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو ہمیں اس قرآنی آیت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ موک علینا جیسے اُولوالعزم بینمبر کی طرح حضرت محمد شکھیزا پر بھی جادو کا امکان ہے اور اس کا بیان حدیث شریف میں ہے۔

2- اورا گرکوئی میہ کہے کہ نبی مُناتیزاً پر جادوئی اثر ہونے کی صورت میں میہ بات لازمی ہے کہ آپ ہے کسی دین معاملے میں ، وحی سننے یا آ گے پہنچانے میں یا کسی اور شرعی کام میں غلطی ضرور سرز د ہوتی جبکہ ایسانہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پر جادو بھی نہیں ہوا۔

اس بارے میں یہ یادرہے کہ اس جادو کا اثر آپ طائیم پر محض جسمانی طور پر ہوا تھا جس کا تعلق (مخلف امراض کی طرح) آپ کی ذات کی حد تک تو تھالیکن دینی معاملات اور تبلیغ دین سے متعلقہ اُمور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس شریعت کے ساتھ آپ کومبعوث کیا گیا تھا اس میں آپ معصوم تھے اور ہمہوفت اللہ کی گرانی میں تھے، لہٰذا آپ پر جادو کا اثر ہونا آپ کی نبوت وشریعت کے لیے قطعاً باعث نقصان نہیں تھا۔ امام خطابی، (۱) میں سے مائری کا اور قاضی عیاض (۲) بھی ایش نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔

مولانا مودودی برات نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ 'اس جادوکا اثر نبی تالیم پارہ وتے ہوتے پورا ایک سال لگا ، دوسری ششماہی میں پچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا ، آخری چالیس دن سخت اور آخری تین دن زیادہ شخت گزرے ۔ مگراس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور نالیم پر ہواوہ بس یتھا کہ آپ گھلتے چلے جارہے تھے۔
کسی کام مے متعلق خیال فرماتے کہ دہ کرلیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی از واج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس کئے ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ کواپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کود یکھا ہم گر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ بیہ تمام اثر ات آپ کی ذات تک محدود رہے تی کہ دوسر بوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو رکا کہ نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ بیہ تمام اثر ات آپ کی ذات تک محدود رہے تی کہ دوسر بوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو رکا کہ آپ پر کیا گزررہ ہی ہے۔ رہی آپ کی خواس اور خطوں میں آپ کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ ہونے پایا۔ کسی روایت میں بینہیں کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ سے نماز کیا ہویا کوئی ایسا کلام آپ نے وتی کی حیثیت سے پیش کردیا ہوجونی الواقع آپ پر ناز ل نہ ہوا ہویا آپ سے نماز کیا ہویا کوئی ایسا کلام آپ نے وتی کی حیثیت سے پیش کردیا ہوجونی الواقع آپ پر ناز ل نہ ہوا ہویا آپ سے نماز اللہ پیش آ جودے گئی ہواور اس کے متعلق بھی بھی آپ نے ترکی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ

<sup>(</sup>۱۸)] (۲) افتح الباري (۲۲۷۱۱)

<sup>(</sup>١) [كما في شرح السنة للبغوي (١٨٧/١٢)]

<sup>(</sup>٣) [كما في الطب النبوي لابن القيم (ص: ١٢٤)]

الوائد المالي ال

ے نقل فرمایا ہے کہ درحقیقت یہ نقصان اس جنس ہے تھا جو آپ مُلَقِظُ کوتمام اَمراض کے ضرر کی صورت میں پہنچتا تھا، مثال کے طور پر بولنے میں کمزوری کا حساس یا بعض کا موں کونہ کرسکنا وغیرہ وغیرہ ۔ (۲)

اعتسراف : بیصدیث قرآن کے خلاف ہے ۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ شرکییں نبی طابع اُلزام لگایا کرتے تھے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا ۔ اور اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو

سے کہ آپ پر جادو ہیا تیا ہے یہ کی المدھاں ہے ہیں ، جوہ کر اردیا ہے اور اگر ان طلایات اور مشرکین کی بات سے ٹابت ہو جاتی ہے ۔ مشرکین کی بات سے ٹابت ہو جاتی ہے ( کہ اس شخص پر کسی نے جادو کر دیا ہے اس لیے یہ نبوت ورسالت اور ہے ۔ ہمٹر سے کہ مارس سے ان سے بھی میں میں میں میں ہو ہی کہ اور ان کہ میں ان ان میں تی ہو ہے۔

آ خرت کے حساب و کتاب کے عجیب وغریب دعوے کرتاہے ) اور بول قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے۔ 1- اس کا جواب یہ ہے کہ اگرمشر کین کے الزام اور حدیث ِعائشہ ڈٹاٹٹا کا بغور جائز ہ لیا جائے تو معلوم ہوتاہے کہ

دونوں میں اصلاً کوئی تعارض ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے فہم میں ہی نقص ہے۔ کیونکہ قرآن میں مشرکین کے حوالے سے جبکہ حدیث میں جس جادو کا ذکر ہے

اس کا تعلق وجی ہے نہیں بلکہ محض آپ ٹائیٹا کی ذات سے ہے۔ یعنی مشرکین نے آپ کو جادوز دہ اس وقت کہا

<sup>(</sup>۱) [تفهيم القرآن از مولانا مودودي (٢١٤ ٥٥ ـ ٥٥ ٥)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح ترمذی (۳۰۳۹) ترمذی (۳۸۷۲)] (۳) [فتح الباری (۲۲۷/۱۰)]

## خ 39 كا المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة

جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔اس سے ان کا مقصودلوگوں کو متنظر کرنا تھا کہ شیخص جورسالت وآخرت کی ہاتیں کر رہا ہے ہی اس پر جادوئی اثر کا نتیجہ ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔اور صدیث عائشہ ڈاٹھا کے مطابق آپ ماٹھ ٹھی اور نہ ہی بھی آپ نے عبادت میں کوتا ہی کی تھی بلکہ محض اس کا اثر جسمانی تھا (اس حوالے سے پچھنفصیل گزشتہ اعتراض کے جواب کے تحت بھی گزر چکی ہے)۔ یوں قرآن اور صدیث کا ظاہری تعارض رفع ہوجا تا ہے۔

2- یہ بھی یا در ہنا چاہیے کہ مشرکین نے جب آپ ملائیڈ پر جادوز وہ ہونے کا الزام لگایا تھا وہ کمی دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید بھی فرما دی تھی لیکن جب حدیث عائشہ ولائٹا واقعہ پیش آیا تو آپ مدینہ جمرت کر پچکے تھے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً کفار کے الزام ہے متعلقہ آیات اور آپ ملائٹا پر جادو سے متعلقہ احادیث کے سیاق وسباق اور موقع محل ہیں بھی فرق ہے۔ للہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

3- مزید برآن به بات بھی قابل غور ہے کہ جب حدیث عائشہ ﷺ والا واقعہ پیش آیا تو مشرکین نے بیشور کیوں نہ کا کا کہ''د کھا! ہم سی کہ کہتے تھے کہ اس پر جادو کیا گیا۔ ہے۔''اس واقعہ کے بعد مشرکین کی خاموشی بیٹا بت کرتی ہے کہ مکہ میں ان کا اعتراض محض نبوت ورسالت کے انکار کی غرض سے تھا دیسے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ پیغمبر پر جادو کا اثر ہوسکتا ہے۔

ﷺ تُخ ابن تَشْمِین مُرالِنَّ نے بھی ال اعتراض کا نہایت عمدہ جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بیصدیث قرآن کے خلاف نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ شرکین نبی مُنَافِیْنَ کو دمی سے متعلقہ اُمور میں محرز دہ کہتے تھے جبکہ جو جادوآ پ پر ہوا تھااس کا تعلق نہ تو دمی کے ساتھ تھا اور نہ ہی عبادات کے ساتھ ۔ اس لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ نصوص کا میچ فہم نہ ہونے کی وجہ سے میچ احادیث کی تکذیب کردی جائے ۔ (۱)

3 اعتراض: جادوشيطاني عمل باورشيطان كواللدك بندول يركوكي غلبنيس

اس کا جواب سے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شیطان سے مخاطب ہوکر جو بید و کر فرمایا ہے کہ ﴿ إِنّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِ مُر سُلُطُنْ ﴾ [بنی اسرائیل: ۲۵]" بیشک میرے سے بندوں پر تیراکوئی قابو یا غلبہیں۔"اس سے مراد بیہ کے کہ شیطان گناہ اور برائی کے کا موں کومزین کر کے اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ نہیں کرسکتا جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالی سے مخاطب ہوکر کہا تھا کہ ﴿ لَا خُورِیَةً اللّٰهِ عَدِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ عَدَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَاللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰہُ عَدَاللّٰہُ عَدَاللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَدَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ

<sup>(</sup>١) [فقه العبادات (ص: ٥٩)]

## الفَائِمَةُ وَالْمُوالِدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کر کے برائی میں مبتلانہیں کرسکتا۔ بیہ مطلب نہیں کہ وہ انہیں جسمانی طور پر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

جبداس کے برنس قرآن کریم سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان اللہ کے نیک بندوں کو بھی جسمانی طور پر اذیت پہنچا سکتا ہے۔جسیسا کہ حضرت ایوب ملیلہ کی دعا میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ ﴿ آتِی مُسَّینی الشّیطُونُ یِنْ فَصْبِ وَّعَنَابٍ ﴾ [ص : ۲۶]" بیٹک مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔"ای طرح موئی ملیلہ اولوالعزم پیغیر ہیں لیکن جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو جادو کے اثر ہے انہیں بھی وہ دوڑتی ہوئی نظر آنے لکیں۔ (۱) بس ای طرح کا اثر رسول اللہ طَلَقَامٌ پر بھی ہوا تھا کہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے کوئی کام کرلیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں کیا ہوتا تھاوغیرہ وغیرہ۔اییا ہم گزنہیں ہوا کہ جادو کے اثر سے آپ نے وی کرلیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں کیا ہوتا تھاوغیرہ وغیرہ۔اییا ہم گزنہیں ہوا کہ جادو کے اثر سے آپ نے وی لینے ،اسے آگے پہنچنے یا عبادات سے متعلقہ کسی کام میں کوتا ہی کی ہوکیونکہ نصوص اس بات پر شاہد ہیں کہ پیغیر معصوم ہوتے ہیں۔لہذاوہ حالت جو جادو کے اثر سے نبی گوٹیش آئی تھی یہ آ بیت اس پر شاجت بی کوٹیش آئی تھی یہ آ بیت اس پر شاجت بی کوٹیش آئی تھی یہ آ بیت اس پر شاجت بی کوٹیش آئی تھی یہ آ بیت نہیں ہوتا ، جبکہ نبی کوٹیش پر جادو کی اعتراد کی مسئلہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا ، جبکہ نبی کوٹیش پر جادو کی احد سے ثابت نہیں ہوتا ، جبکہ نبی کوٹیش پر جادو کی احد میت خبر واحد ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بیا عتراض ہی ہے بنیا دہے کہ اعتقادی مسکہ خبر واحدے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے ولائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ' خبر واحد احکام کی طرح عقائد میں بھی جحت ہے' (بشرطیکہ اس میں کممل شرا تطبعت موجود ہوں)۔ اس کی ایک دلیل وہ روایت ہے جس میں نہ کور ہے کہ اہل یمن نبی شاہیا ہے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے آ ومی کو جمیس سنت اور اسلام سکھائے تو آپ نے ابوعبیدہ ڈائٹو کا ہاتھ پکڑ ااور فر مایا ﴿ هٰ لَدُ الْمِیْنُ هٰ لَذِهِ الْاُهَّةِ ﴾ '' یہ اس امت کا مین ہیں۔''(۲) اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد عقائد میں بھی جمت ہے کیونکہ نبی ساتھ اور انہوں اور الفرض خبر واحد عقائد میں بھی جمت ہے کیونکہ نبی ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں بھی جمت ہے کیونکہ نبی ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جمت نہ ہوتی تو آپ ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جمت نہ ہوتی تو آپ ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جمت نہ ہوتی تو آپ ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جمت نہ ہوتی تو آپ ساتھ اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جمت نہ ہوتی تو آپ ساتھ اور اس کے ساتھ اور عبیدہ ڈائٹو کو اسلیم کی روانہ نہ فر ماتے۔

علاوه ازیں متعدد کبار اہل علم نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے کہ خبر واحد عقائد میں بھی جت ہے چنانچہ شخ الاسلام امام ابن تیمید بنالشنے نے فر مایا ہے کہ (( وَ مَا صَحَةً مِنَ السُّنَّةِ - مِنْ اَخْبَادِ الْآحَادِ وَغَیْرِهِ - هُوَ حُحَجَّةٌ فِی الْعَقَائِدِ کَمَا اَنَّهُ حُجَّةٌ فِیْ غَیْرِهَا )) ''جوبھی سنت ثابت ہو خواہ اخبار آحاد ہویا کچھاور وہ عقائد

<sup>(1) [</sup>طه: ٢٢]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (١٢٩٧) كتاب فضائل الصحابة: بات فضائل ابي عبيدة بن الحراح [

میں بھی جت ہے جیسے اس کے علاوہ (احکام وغیرہ) میں جت ہے۔''(۱) امام ثافعی (۲) ،امام ابن قیم (۳) اور امام ابن قیم (۳) اور امام ابن عبد البر (٤) بیس جت ہے۔ فیل بن نابف الشحو در قسطراز ہیں کہ' خبر واحد جے محد ثین صحیح قرار دیں اور اسے قبول کریں تو وہ صحابہ، تا بعین اور تیع تا بعین کے اجماع کے ساتھ جمت ہے۔ کیونکہ بیلوگ عقا نکہ سے متعلقہ اخبار آ حاد بھی روایت کرتے تھے اور جن اُمورِغیبیہ وغیرہ پروہ شمتل ہوتیں ان کا بھی اعتقادر کھتے تھے،عقا نکہ اور احکام کے حوالے سے ان میں کچھ فرق نہیں کرتے تھے۔''(°)

لہٰذاکوئی وجہٰمیں ہے کہا یک صحیح حدیث کومخف خبر واحد ہونے کی وجہ ہے رد کر دیا جائے۔مزید برآل بیصدیث مجھی صحیح بخاری کی حدیث کورد کرنے سے پہلے یہ یا در کھنا چاہیے کہ بیروہ کتاب ہے جس کی تمام احادیث کی صحت پرمحدثین وفقہا کا اجماع منعقد ہو چکاہے۔ (۲)

- **5** اعتراض : اگر بالفرض نبی منافظ پر جادو ہوا بھی تھا تو آپ نے جادوگر کوتل کیوں نہ کرایا۔ اس کے اہل علم نے مختلف جوابات دیج ہیں مثلاً:
- 1- آپ الليوان اسال ليقل نهيں كرايا كونكرة پاينفس كے لي بھى انقام نهيں ليتے تھے۔
  - 2- ممکن ہے بیدواقعہ جادوگر کی حد (قتل )مقرر ہونے سے پہلے کا ہو۔
- 3- اس وقت یہودی قوت میں تھے اس لیے فتنے کے ڈریے آپ مُگاٹی نے اسے قبل نہیں کرایا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو خاک میں ملادیا تو پھر خلفائے راشدین نے انہیں قبل کیا۔
- 6 اعتراض : نبی مُنْ اَلَیْمُ پرجاد و والی بات یہود نے گھڑی ہے کیونکہ آپ نے انہیں جلا وطن کرادیا تھا۔
  یہ جھی محض ایک سفید جھوٹ ہے کیونکہ اس بات کا مطلب میہ ہے کہ اس صدیث کور وایت کرنے والے صحابہ،
  تابعین اور تبع تابعین وغیرہ اور اسے نقل کرنے والے محدثین ، مفسرین اور دیگر اہل علم ایک بھوٹی بات ہی سیجے مجھے کر
  بیان کرتے رہے اور انہیں اس کاعلم ہی نہ ہوا ، پھر آج ہما سوسال بعد لوگوں کو پیتہ چلا کہ بیر وایت تو جھوٹی ہے اور
  یہود کی وضع کردہ ہے۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین یا محدثین کے زمانے میں جب اس
  حدیث کو پڑھا لکھا اور نقل کیا جار ہا تھا تو کسی ایک فرد نے بھی اس کا افکار کیوں نہ کیا اور اسے یہود کی وضع کردہ کیوں
  نہ کہا ؟ اگر ان سب حضرات نے اسے قبول کیا ہے تو اس کے معتبر اور صحیح ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے اور پھر

<sup>(</sup>١) [موقف أبن تيمية من الاشاعرة (٢٥٨١)] (٢) [الرسالة للامام الشافعي (ص: ٤٥٧)]

<sup>(7)</sup> [(3) [(4/1)] (3) [(4/1)]

<sup>(</sup>٥) [المفصل في الرد على شبهات اعداء الاسلام (١١١٠)

 <sup>(</sup>٦) [ الماحظة فرمائية: مقدمة ابن الصلاح (ص: ٢٦) مقدمة ابن خلدون (ص: ٩٠٠) مقدمة تحفة الاحوذى
 (ص: ٧٤) ]

بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن اہل علم نے اس حدیث کوروایت کیا ہے وہ خود بھی معتبر ہیں اوران کے پاس اس کی کمل معتبر اسانید بھی موجود ہیں لیکن اسے رد کرنے والوں کے پاس کیا شہوت ہے اور اسے یہود کے ساتھ نتھی کرنے کی کیا دلیل ہے؟ یقینا نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی شبوت بلکہ سوائے جہالت ولاعلمی کے ان کے پاس پچھ بھی نہیں ۔اوروہ اس حدیث کوجھوٹ قرار دے کرصر فیصیح بخاری ہی نہیں بلکہ اور بہت میں معتبر کتب حدیث اور کتب تفسیر کومشکوک بنانے کی کوشش کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ تھیجے بخاری کے علاوہ بیر حدیث (سیجھ کی بیشی کے ساتھ) صیح مسلم (۲۱۸۹)، شن نسائی الکبری (۲۱۵۵)، ابن ماجہ (۳۵۴۵)، منداحد (۲۷۵۵)، صنف ابن الی شیبہ (۲۸۵۵)، صنف عبدالرزاق (۱۱۷۶۱) اور منداسیاق بن راھویہ (۲۳۷۷) وغیرہ میں بھی موجود ہے ۔ ای طرح تفسیر طبری مصنف عبدالرزاق (۱۱۷۶۱) اور منداسیاق بن راھویہ (۲۳۷۷) وغیرہ میں بھی موجود ہے ۔ ای طرح تفسیر طبری (۲۳۷۷)، تفسیر الدر المنثور (۲۳۷۷)، تفسیر الدر المنثور (۲۳۷۷)، تفسیر روح المعانی (۲۸۲۳۷)، تفسیر (۲۸۲۳۷)، تفسیر بیناوی (۳۳۹۸)، تفسیر سمعانی (۱۲۷۱۱)، تفسیر الوسیط (۱۲۵۷)، تفسیر البحر المحیط (۱۲۲۳) وقیرہ میں بھی سے روایت مفسرین نے نقل فرمائی ہے۔ تو کیا ہے سب محد ثین اور مفسرین جوانی اپنی معتبر کتب میں اس حدیث کوفل فرما رہے ہیں اس اس حدیث کوفل فرما رہے ہیں اس بات ہے آشناہی نہ ہے کہ بیتو یہود کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ شخر شیدرضا رائٹ کے بقول یقینا بیر رہے ہیں اس بات ہے آشناہی نہ ہے کہ بیتو یہود کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ شخر شیدرضا رائٹ کے بقول یقینا بیر بات تفسیر وحدیث میں مسلمانوں کی بلندم تب کا نداق اڑا نے کے مترادف ہے۔ (۱۱

### نی مناقیظم برجادو کے قصے میں دلائل نبوت

نبی مُنْ اللَّهُ پر جادو کیے جانے ہے متعلقہ روایات کو پیج تشلیم کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے میں آپ کی نبوت کے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں جیسا کہ چندا یک حسب ذیل ہیں:

1- فرشتوں کا آپ ٹاٹیٹا کے پاس آنا اور آپ کو جاد وکرنے والے (لبید بن اعظم یہودی) اور جادو کے مقام. (زروان کے کنوئیں) کے متعلق بتانا آپ کی نبوت کا ثبوت ہے اور اگر بالفرض آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کو یہ کیسے یہ چاتا کہ جادوکس نے کیا ہے اور کہاں موجود ہے؟۔

۔ 2- جادو کے توڑ کے لیے رسول اللہ شائیل پر معو زنین سورتیں (الفلق اور الناس) نازل کی سکیں۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ محمد شائیلا سچے نبی ہیں ای لیے آپ پر کلام اللہ کی وحق کی گئی۔

3- اس قصے میں مستشرقین کی کذب بیانی کا بھی ثبوت ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی مُعَالَّمْ اللہ کے ساتھیوں نے

(١) ["الحاد في القرآن ودين جديد بين الباطنية والاسلام" از محمد رشيد رضا ، مجلة المنار (محلد : ٣٢ صفحه : ٣٣) جمادي الآخرة \_ ١٣٥٠ه]

### المنتخبة اوران لاعار على المنتخبة المناس الم

آپ کو نبی نابت کرنے کے لیے ہر گوشہ کرندگی سے متعلق حدیثیں گھڑ لیس۔ اگران کی بات درست ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے بیحدیث حذف کرتے کیونکہ اس میں آپ مُنافِظ کی قدر ومنزلت کے نقص کا بیان ہے۔

#### خلاصه كلام

حاصل بحث یہ ہے کہ نبی مگائی آب پر جادو کے حوالے سے احادیث معتبر کتب حدیث میں موجود ہیں اوران کی صحت میں نہ تو سندا کوئی شک ہے اور نہ ہی معناً ۔ متعدد کہاراہل علم اور سلف صالحین نے انہی احادیث کے مطابق صحت میں نہ تو سندا کوئی شک ہے اور نہ ہی معناً ۔ متعدد کہاراہل علم اور سلف صالحین نے انہی احادیث کی ہے کہاں فتوئی دیا ہے اور یہی رائے اختیار کی ہے کہ اس جادو کا تعلق محض آپ کی ذات کی حد تک تھا ، وی وتشریعی اُمور پر اس کا پھھ اثر نہیں پڑا تھا کیونکہ اس حوالے سے جادو کا تعلق محض آپ کی ذات کی حد تک تھا ، وی وتشریعی اُمور پر اس کا پھھ اگر ان احادیث کورد کرنے کی کوشش آپ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تا ہم جن لوگوں نے مختلف قتم کے اعتراض اٹھا کر ان احادیث کورد کرنے کی کوشش کی ہے دائل کو پیش نظر رکھا ہے مگر ان کی ہے دائل کو پیش نظر رکھا ہے مگر ان دائل سے ان کامقصود پور انہیں ہوتا جیسا کہ اس کی تفصیل پیچھے ذکر کردی گئی ہے۔

# في فيادواور فيادوكر كاحتم

جادوكرنا، كرانا اورسيكهنا سكهانا حرام، كبيره گناه اور كفريدكام ب

#### نيات:

(1) ﴿ وَالْكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [السقرة: ٢ ، ١] ' اورليكن شياطين نے كفر كيا وہ لوگول كوجاد وسكھا تا سے ' معلوم ہوا كہ جاد و سكھنا سكھا نا كفر ہے۔ اور كسى بھى چيز كاسكھا نا اس وقت تك كفر نہيں ہوتا جب تك وہ چيز بذات خود كفر نہ ہوللہ ذاجاد و بذات خود ايك كفريكام ہے۔ امام قرطبى را الله نے ہيں يہى وضاحت فرمائى ہے كہ ' الله تعالىٰ نے شياطين كواس ليے كافر قرار ديا كيونكہ وہ لوگول كوجاد و سكھا يا كرتے ہے۔' ' (۱) وضاحت فرمائى ہے كہ ' الله تعالىٰ نے شياطين كواسى ليے كافر قرار ديا كيونكہ وہ لوگول كوجاد و سكھا يا كرتے ہے۔' ' (۱) ووہ دونوں (2) ﴿ وَهَا يُعلِّمُ إِلَيْ عَلَىٰ اَنْ مُنْ الله عَلَىٰ اَنْ تَعَلَّمُ الله عَلَىٰ اَنْ تَعَلَّم السِّحْرِ كُفُرٌ ہِي ہيں ہيں ہم (جاد و سيكھ يا كو ب اس معالىٰ ہے ہيں كور اور الآية كُونكُ هيں تو يہ وضاحت موجود ہے كہ جاد و سيكھنا كفر ہے۔ نواب كفر نہ كو ات ہيں كہ (( الآية مُن الله عَلَىٰ اَنَّ تَعَلَّم السِّحْرِ كُفُرٌ … ))'' بيآ بيت اس بات صد يق حسن خان را لئے فرماتے ہيں كه (( الآية مُن الله عَلَىٰ اَنَّ تَعَلَّم السِّحْرِ كُفُرٌ … ))'' بيآ بيت اس بات كا ثبوت ہے كہ جاد و سيكھنا كفر ہے خواہ كوئى اس كا عقاد ركھ كريكھے يا بغيرا عقاد كے اور خواہ كوئى جاد و كر بنے كے ليے کوئل جاد و سيكھنا جود كون ہود كے دويكھے يا محفل جاد و سيكھنا كفر ہود كے ليے کوئر بنے كے ليے کوئر ہود كوئر ہود كے ليے کوئر ہود كوئر ہود كے دوئر ہود كوئر ہود كے ليے کوئر ہود كوئر ہود كوئر ہود كے دوئر ہود كوئر ہود كے ليے کوئر ہود كوئر ہود كوئ

<sup>(</sup>۱) [تفسير قرطبي (۳/۲۶)] (۲) [نيل المرام (ص: ۲۱)]

## الولية من المراح المراح

حافظ ابن مجر برات نے فرمایا ہے کہ (( وَ قَدْ اسْتُدِلَّ بِهٰدِهِ الْآیَةِ عَلَی اَنَّ السَّحْرَ کُفُرٌ وَ مُتَعَلِّمُهُ کَافِرٌ ...))''اس آیت سے یا سندلال کیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سکھنے والا کافر ہے اور یہ بات جادو کی ایک بعض انواع سے ازخودواضح ہوجاتی ہے کہ جن میں شیاطین اور ستاروں کی بوجا کی جاتی ہے، البتہ جادو کی وہتم جس کا تعلق شعبدہ بازی سے ہوتوا سے سکھنے سے اصلاً کفرلاز منہیں آتا۔''(۱)

- (3) ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُ هُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٢] ''اورلوگ وه چيز (يعني جادو) سيصة بين جوانہيں نقصان ديتا ہے اور انہيں فائدہ نہيں ديتا۔''معلوم ہوا کہ جادوا يک بے فائدہ کام ہے اور جو کام بے فائدہ ہو اللّٰد تعالیٰ اسے اپنے بندول کے ليے جائز قرار نہيں ديتے۔
- (4) ﴿ وَلَقَلُ عَلِمُوْالَمَنِ الشَّتَوْمِهُ مَالَهُ فِي الْالْحِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ البقرة: ١٠٢] "حالانكه وه جانة تھے كه جوكوئى جادوا ختيار كرے گا آخرت ميں اس كاكوئى حصة نہيں ہوگا۔" يه آيت نص ہے كه جادوا ختيار كرنے والے كا آخرت ميں كوئى حصة بيں اور بلاشبہ جس كا آخرت ميں كوئى حصة بيں وہ كافر ہى ہے۔
- (5) ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُهُ الْمَنُوْ اوَ اتَّقَوْ ا... ﴾ [البقرة: ١٠٣] "اوراگريه (جادو سيخ والے) لوگ صاحب ايمان متى بن جاتے تو انبيس الله تعالى كی طرف سے بہترين ثواب ملتا۔ "ان الفاظ سے بھی اہل علم نے يواستدلال كيا ہے كہ جادو سيخ والے كافر ہيں، اسى ليے ان سے ايمان لانے كى تمنا كا ظہار كيا گيا ہے۔ (٢)

درج بالاتفصیل ہےمعلوم ہوا کہ جادو کرنا کرانا اور سیکھنا سکھانا حرام اور کفر ہے ،مزید اس بارے میں چند احادیث حسب ذیل ہیں ،ملاحظہ فرمائیئے۔

#### 🔾 احادیث:

- (1) فرمانِ نبوی ہے کہ' سات ہلاک کرنے والی اشیاء سے بچو (ان میں سے ایک سے سے) جادو۔''(۳)
- (2) حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹھ سے مردی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نٹائٹیٹا نے فر مایا'' وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے کبانت کی یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔''(<sup>3)</sup>
- (3) حضرت ابوموى رئاتَنُوسيمروى روايت ميس به كه نبى سَائِيَّا فِي فَر مايا ﴿ ثَلاثَةٌ لَا يَدْخُسلُونَ الْسَجَنَةَ: مُسدُمِسنُ الْخَمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحِمِ وَ مُصَدَّقٌ بِالسَّحْرِ ﴾ " تين آدى جنت ميس واخل نهيس بهوس ك\_ بميشه

<sup>(</sup>۱) [فقح الباري (۲۲٤/۱)] (۲) [تفسير ابن كثير (۲۱٤٤۱)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٦٨٥٧) كتاب الحدود : باب رمي المحصنات ، مسلم (٢٥٨) ابو داو د (٢٨٧٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١٩٥) صحيح الترغيب (٢٠٤١) غاية المرام (٢٨٩) رواه البزار والطبراني]

شراب پینے والا ، رشتہ داری توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا ( یعنی اسے درست سمجھنے والا ) \_ ' ( ` )

- (4) فرمانِ نبوی ہے کہ'' جو محض کسی عراف یا کا ہن (قیافہ شناس ، عامل یا جادوگر ) کے پاس آیا اوراس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد سکا تیڑا پر ناز ل کردہ ( تمام ) تعلیمات کے ساتھ کفر کردیا۔''۲)
- (5) ایک اور فرمان یول ہے کہ''جو کسی عراف (قیافہ شناس) کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو چالیس روز اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی ۔''(۳)

#### 🔾 اهل علم کے اقوال:

(نووی بڑلنے) جادوئی عمل کرنا حرام اور بالا جماع کبیرہ گناہ ہےاور نبی تُؤیِّمَ نے اسے سات ہلاک کرنے والی اشیاء میں شارکیا ہے۔(<sup>4)</sup>

(ابن قدامہ ڈٹٹ ) جادوسیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور جمیں علم نہیں کہ اہل علم میں ہے کئی کی بھی رائے اس سے مختلف ہو۔ (°)

(محمہ بن عثان ذہبی بڑائنے: ) اپنی معروف کتاب''الکبائز'' میں انہوں نے جاد وکو تیسرا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جادواس لیے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ جاد وکرنے والالاز ما کفر کاار تکاب کرتا ہے۔ (۲)

(این حجرمیثمی بزنشه) انہوں نے بھی کبیرہ گناہوں کے بیان پرمشتل اپنی معروف کتاب''الزواجر'' میں جادو کا ذکر کیاہے۔(<sup>۷)</sup>

(شخ ابن باز برائے) جادومنکر وشرک ہے کیونکہ بیت ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرشیاطین کی پوجا کی جائے اوران کا تقرب حاصل کیا جائے۔ <sup>(۸)</sup>

(شخابین شمین الله ) جادو سکھنا حرام ہاورا گریشیاطین کی مدد سے کیا جائے تو کفر ہے۔ (۴)

(سعودی مستقل فتوی کمیٹی) جادوسکھنا حرام ہے خواہ جادوئی عملیات کے لیے اسے سکھا جائے یا محض کسی دوسرے کے جادو سے لوگراس برعمل نہ کرو۔'وہ دوسرے کے جادو سے لوگراس برعمل نہ کرو۔'وہ

<sup>(</sup>۱) [صحيح لغيره: صحيح الترغيب (٢٥٣٩) مسد احمد (٢٩٩/٤) أبو يعلى (٧٢٤٨)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۹۳۹ه) ابوداود (۲۹۰ ۹) ابن ماجه (۹۳۹) ترمذی (۹۳۵)

<sup>(</sup>٣) [مسلم: كتاب السلام، صحيح الترغيب (٢٠٤٦) صحيح الجامع الصغير (١٩٤٠)]

<sup>(</sup>٤) [كما في فتح الباري (٢٢٤/١٠)] (٥) [المغنى لابن قدامه (٢٩٩/١٢)]

<sup>(</sup>٦) [كتاب الكبائر (ص: ١٤)] (٧) [الزواجر عن اقتراف الكبائر (٦/٩٩٧)

<sup>(</sup>٨) [التعليق المفيد (ص: ١٣٩)] (٩) [فقه العبادات (ص: ٦٨)]

<sup>(</sup>١٠) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٩٠١)

نبی مُثَاثِیْمُ ہے ثابت نہیں بلکہ موضوع ومن گھڑت ہے۔(۱)

(شیخ صالح الفوزان) جادو کی ہرشم حرام ہے،اس میں پچھ بھی جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

(شخ عبدالله بن جارالله) جادوحرام ہے کیونکہ بیاللہ کے ساتھ کفراور عقیدہ تو حید کے منافی ہے۔ (۳)

جادود ولحاظ سے شرک میں داخل ہے

فضا لے الفوزان) جادودولحاظ ہے شرک میں داخل ہے۔ ایک بید کداس میں شیاطین ہے مدولی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے اوران کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہروہ کام کیا جاتا ہے جوانہیں پہند ہوتا کہ وہ جادوگر کا تعاون کریں۔ اور دوسر ہے یہ کہ اس میں (جادوگر کی طرف سے )علم غیب کا دعو کا کیا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ (اس علم میں) مشارکت کا دعوی ہے اور یہ نفر اور گراہی ہے۔ اور اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ مَنَا لَهُ فِي الْلَا خِرَقِ فِي مِنْ خَلَاقٍ ﴾ کے مطابق جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ، جواس بات کا شوت ہے کہ جادوالیا کفر وشرک ہے جوعقیدہ باطل کر دیتا ہے اور جادو کرنے والے کے قبل کو داجب کر دیتا ہے ، جیسا کہ اکا برصحابہ کی ایک جاءت نے جادوگروں کوئی کیا تھا۔ (٤)

### جا دوگر کی سزا

جادوگر کی مزاقل ہےاوراس کے دلائل حسب ڈیل ہیں:

- (2) حضرت بجاله بن عبده فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹن ﷺ نے اپنی وفات سے تقریبا ایک ماہ پہلے لکھ بھیجا تھا کہ ﴿إِنَ اقْتُلُواْ كُلَّ سَاحِرِ وَ سَاحِرَةِ﴾ ''کہ ہم جادوگر مرداورعورت کولل کردو۔' (حضرت بجالہ فرماتے ہیں کہ)﴿ فَقَتَلْنَا فِیْ یَوْمِ ثَلَاثَةً سَوَاحِرَ ﴾''چنانچہ ہم نے ایک دن میں تین جادوگر قبل کردیئے۔''(1) (3) حضرت حفصہ ﷺ نے بھی ایک لونڈی کولل کروادیا جس نے آپ پر جادوکرایا تھا۔ (۷)

<sup>(</sup>١) [فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (١/١٥٥)]

<sup>(</sup>۲) [المنتقى من فتاوى الفوزان (۱۰/۱)] (۳) [تذكير المشر (ص: ۲۹)]

<sup>(</sup>٤) [كتاب التوحيد للفوزان (ص: ٣٩-٠٠)]

<sup>(</sup>٥) [موقوف: ترمذي (١٤٦٠) كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر، حاكم (٣٦٠/٤)]

 <sup>(</sup>٦) [صحيح : صحيح ابوداود (٢٦٢٤) كتاب الخراج والامارة والفيء : باب في اخد الجزية من المحوس ،
 ابوداود (٣٠٤٣) مسند احمد (١٩٠/١) عبد الرزاق (١٨٧٤٥)]

<sup>(</sup>٧) [موطا (١٨٧٤٨) عبد الرزاق (١٨٧٤٧) بيهقى (١٣٦/٨)]

## ﴿ مِنْ وَلَيْ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

- (4) المأم احمد برات كابيان ب كه ﴿ صَحَّ عَنْ ثَلاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَتْلِ السَّاحِدِ ﴾ ''جادو كركول كردينا تين صحاب سي صحيح ثابت ہے۔''(۱)
- (5) صحابہ کے اس ممل کوا جماع کی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ علائے اصول نے ذکر فر مایا ہے کہ صحابی کا کوئی قول یافغل مشہور ہوجائے اور اس کا کوئی مخالف بھی ظاہر نہ ہوتو وہ اجماع سکوتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(ابن قدامه رال ) جادو گر کا فرہائے ل کردیا جائے۔

(شُخْ این باز بِرُاتُ ) جادوگر کی سزامیہ ہے کہ اس کی گردن ماردی جائے جیسا کہ نین صحابہ سے بیمل ثابت ہے۔ ('') (شُخ صالح الفوزان ) جب میہ بات ثابت ہو جائے کہ فلال شخص جادوگر ہے تو لوگوں کو اس کے شر سے راحت پہنچانے کے لیے اس کافتل واجب ہے کیونکہ وہ کا فرینے اور اس کا شرمعا شرے تک پہنچتا ہے۔ (°)

ے یہاں بیوضاحت ضروری ہے کہ ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام ابوعنیفہ اور امام احمد ﷺ) تو اسی کے قائل ہیں کہ جاد وگر کو مبرصورت قبل کر دیا جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رشٹ کا کہنا ہے کہ جاد وگر کو صرف اسی صورت میں قبل کیا جائے گا جب اس نے جاد و کے ذریعے کسی گوئل کیا ہویا کوئی ایسا کام کیا ہوجو کفر تک پہنچتا ہوبصورت دیگر اسے قبل نہیں کیا جائے گا جب اس معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم) نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کوئی اور سزادی جائے گا۔ (۲) یہی رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

اال كتاب كے جادوگر كاتھكم

اس بارے میں امام البوحنیفہ رشان کی رائے رہے کہ اسے بھی مسلمان جادوگر کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ

- 1- جادوگر کوقتل کرنے کے عمومی دلائل میں اہل کتاب کے جادوگر بھی شامل ہیں۔
- 2- جادوایک جرم ہے جس سے مسلمان کاقتل لازم آتا ہے اور جس طرح مسلمان کے قبل کے بدلے میں ذمی کو قبل کیا جاتا ہے۔
   قبل کیا جاتا ہے اسی طرح جادو کے بدلے بھی اسے قبل کیا جائے گا۔

جَبَدائمَہ ثلاثہ (امام احمد ،امام مالک اور امام شافعی ﷺ نے بیرائے اختیار کی ہے کہ اہل کتاب کے جادوگر کو صرف اس صورت میں قتل کیا جائے گا جب اس نے اپنے جادو کے ذریعے کسی کوتل کیا ہو۔ <sup>(۷)</sup> ان اور ان کے ہم رائے حضرات کے دلائل یہ ہیں کہ

<sup>(</sup>١) [كما في تفسير ابن كثير (٤٤١١)] (٢) [اصول الفقه الاسلامي (ص: ٢٣٩)]

<sup>(</sup>٣) [المفنع لابن قدامة (٥٢٣/٣)] (٤) إحاشية الدروس المهمة (ص: ١٨٨)]

<sup>﴿</sup> ٥٠ [المنتقى من فتاوى الفوزان (١٠١١)]

<sup>(</sup>٦) [نيل الاوطار (٦٣٨/٤) شرح مسلم للنووي (٤٣٢/٧) تحفة الاحوذي (٨٥٣/٤) [٨٥٤]

<sup>(</sup>٧) [العالمين (١٠/٥/١) فتح الباري (٢٣٦/١) اضواء البيان (٤٧١/٤)]

- 1- لبید بن اعصم یہودی نے آپ سائیل پر جادو کیا تھالیکن آپ نے اسے قل نہیں کرایا۔
- 2- کتابی شرک ہادرشرک جادو ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب اسے شرک کی وجہ سے قبل نہیں کیا جاتا تو جادو کی وجہ سے قبل نہیں کیا جائے گا۔ وجہ سے کیول قبل کیا جائے گا۔
- 3- دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان جادوگر کواس لیے قتل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جادو کی وجہ سے کا فر ہوجا تا ہے جبکہ کتابی تو پہلے ہی کا فر ہے تواسے کیونگر قتل کیا جا سکتا ہے؟۔
- 4- رہی بات میک ''جادوایک جرم ہے جومسلمان کاقتل لازم کردیتا ہے توقتل کی طرح ذمی کاقتل بھی لازم کردیتا ہے''۔ یہ قیاس اس لیے درست نہیں کیونکہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کا فرجو کفریہ عقیدہ رکھتا ہے''۔ یہ قو دونوں کا حکم ایک کیسے ہوسکتا ہے''۔

بہرحال جوحفرات امام ابوطنیفہ برائے کے ہم رائے ہیں انہوں نے لبید بن اعظم یہودی کوئل نہ کرنے کا جواب اس طرح دیاہے کہ

- 1- آپ سائیل نے اسے اس لیے تل نہیں کرایا کیونکہ آپ اپنفس کے لیے بھی انقام نہیں لیتے تھے۔
  - 2- ممکن ہے بیواقعہ جادوگر کی حد (قتل) مقرر ہونے سے پہلے کا ہو۔
- 3- اس وقت یہودی قوت میں تھے اس لیے فتنے کے ڈر سے آپ ٹاٹٹٹا نے اسے قل نہیں کرایالیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو خاک میں ملادیا تو پھر خلفائے راشدین نے انہیں قل کیا۔

(این قدامہ بڑات ) اہل کتاب کے جادوگر کومش اس کے جادو کی وجہ سے قتی نہیں کیا جائے گا بلکہ اگروہ جادو سے کسی قبل کردی تو پھر قصاص میں اسے بھی قبل کر دیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

### جا دوگر کی تو به کاتھکم

جادوگر کی توبہ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ امام احمد ، امام مالک اور امام ابوحنیفہ ہیں ہے کہ جادوگروں کو جادوگروں کو جادوگر سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیرائے تل کر دیا جائے گا۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ صحابہ کرام شائعی نظینہ کی رائے بیہ ہے کہ قتل کیا تھا ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جبکہ امام احمد بنظین کا دوسرا قول اور امام شائعی نظین کی رائے بیہ ہے کہ جادوگر نے اگر جادو سے کسی کو تل نہیں کیا تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے دنیا میں صد ساقط ہو جائے گا۔ گروہ تو جادو کیوں نہیں ؟ جیسا کہ ساقط ہو جائے گا۔ کو بادوگروں کا ایمان اور ان کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [المغنى(١١٥/١٠)]

<sup>(</sup>٢) [المغنى لابن قدامة (٥٣/٨) فتاوى السبكي (٣٢٤/٢) فتح القدير (٣٦/٢) تفسير الرازي (٢١٥/٣)]

# المعامة المعام

یمی دوسری رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

( ﷺ ابن باز بڑائے ) جادوگر کوتو بہ کرائے بغیر قتل کردیا جائے گا کیونکہ اس کی توبہ اس سے سزاسا قطنہیں کرسکتی۔اور بعض اوقات وہ جھوٹ بول کرتو بہ ظاہر کر دیتا ہے جس سے لوگوں پر اس کا ضرر باقی رہتا ہے۔اس لیے جب جادو ٹابت ہوجائے تواسے تل کردینا چاہیے تا کہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ (۱)

# گاددے بچاؤ کی پیشگی امتیاطی تذابیر

جادوواقع ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کی حفاظتی تد ابیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ جادوواقع ہونے کے بعد اس کاعلاج تلاش کیا جائے۔جیسا کوشل مشہور ہے کہ'' پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔''اسے انگلش میں یوں کہا جاتا ہے کہ "Prevention is better than cure"۔لہذاؤیل میں چندالی تد ابیر ذکر کی جارہی ہیں جنہیں اختیار کرنے اور ان کی پابندی کرنے سے انسان بالعموم جادو سے بچار ہتا ہے۔

عقیدہ کی در تنگی (کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جاد ونہیں کرسکتا)

اولاً توہرمسلمان کوچاہیے کہ وہ اپناعقیدہ درست کرے اور پختہ طور پربیاعتقا در کھے کہ ہر تکلیف صرف اللّہ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے ،اگر اللّہ نہ جا ہے تو کوئی کچھنہیں بگاڑ سکتا۔جیسا کہ جادو کے حوالے سے ہی اللّہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ارشا وفر مایا :

﴿ وَمَا هُدُ بِضَآ إِنِّنَ بِهِ مِنُ اَحْدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ ﴾ [البقرة:١٠٢]''ادريه (جادوكرنے كرانے والے) بغيرالله كى مرضى كے كسى كوكى نقصان نہيں پنجا كئے ''

لہذا جب میہ بات طے ہے کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہوتو پھر ہرفتم کی خیر کی طلب اور تکلیف کے دفعیہ کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔

### اللدتعالى كاتقوى اختيار كرنا

یعن تمام اُمور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ( حکموں ) کی پابندی اوراس کے نواہی ( منع کر دہ کاموں ) سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے متقی و پر ہمیز گار بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہرمصیبت و آزمائش سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی تبہیل ضرور پیدافر مادیتا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے کہ

﴿ وَمَنْ يَتَّقِي اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ هَوْرَجًا ﴾ [السطان : ١] اورجو تحص الله عورتا إلله الله ال

<sup>(</sup>١) [التعليق المفيد (ص: ١٤١-١٤٢)]

چھٹکارے کی کوئی صورت نکال دیتا ہے۔

ایک دوسراارشادیوں ہے کہ ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَصُرُّ كُمْ كَيْلُهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عسران: ١٢] "اگرتم صبر کرواور پر ہیزگاری اختیار کروتوان کا مکرتہیں کوئی نقصان نہیں دےگا۔"

### الله تعالى ہى بر كامل تو كل وبھروسەر كھنا

لینی ہرطرح کے حالات میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کامل اعتاد کرنا۔ یہ بھی ہوشم کے شرسے بچاؤ کا ایک اہم سبب ہے۔ کیونکہ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے (ہرشم کی برائی ،نقصان ، آز مائش اور دشمن کے حملے ہے ) کافی ہوجاتا ہے۔ چنانچیار شاد ہے کہ

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [السلاق: ٣] "اور جوبهى الله تعالى برتوكل كرے القوالله اسے افی ہوگا۔"

#### جنات وشیاطین سے پناہ ما نگتے رہنا

کیونکہ جادو کےمؤثر ہونے میں انہی کا ہم کر دار ہوتا ہے اور جاد دگر بھی انہی کے تعاون سے جاد وکرتا ہے۔ اس لیے ایسی آیات، دعائیں اور اذکار اپناروز مرہ کامعمول بنالینے چاہمیں جن میں جنات وشیاطین سے بناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَ قُلُ رَّبِ اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ هَمَّزْتِ الشَّيْطِينِ ﴿ وَاَعُو ذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَعْضُرُونِ ﴿ وَ المومنون : ٩٨-٩٧] "اوريول كها كروكها مير بروردگار! مين شيطانول كوسوسول سے تيرى پناه جا ہتا ہُوں۔اور اےرب! مين تيرى پناه جا ہتا ہول كدوه مير بے پاس آ جا كيں۔''

#### عجوه تهجور كااستنعال

اگرمکن ہوتو جادو سے بچاؤ کے لیے بجوہ مجود کا استعال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چنا نچہ حضرت سعد بن ابی وقاص والت ہے کہ میں نے رسول اللہ تُلَقِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا ﴿ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَسَرَاتِ عَـنْجُودً قَلْمْ يَضُولُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمِّ وَكَا سِنْحَرٌ ﴾ ''جس نے سبح کے وقت سات بجوہ مجودی کھالیں اس دن اسے نہ زبرنقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔''(۱)

امام ابن اثیر رشط رقطراز میں کہ مجوہ مدینہ کی تھجور کی ایک قتم ہے جوسیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا نتیج خود نبی کریم تلکی اُن نے لگایا تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [بخاري (٥٧٦٩) كتاب الطب: باب الدواء بالعجوة للسحر]

<sup>(</sup>٢) [النهاية لابن الأثير (١٨٨/٣)]

### روزمرہ صبح وشام کے اذ کاراور دعا ئیں

لیعنی وہ مسنون دعا کیں اور اذکار جونبی سُ ٹُیُمُّ نے صبح وشام یا سوتے وقت پڑھنے کے لیے سکھائے ہیں۔ ان کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی پابندی سے انسان اللّٰہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور ہرفتم کے نقصان اور تکلیف (اور جادو، جنات و نیر ہے حملوں) سے بھی بچار ہتا ہے۔ چندا ہم اذکار ووظا کف حسب ذیل ہیں:

• ہرفرض نماز کے بعداور سونے وقت آیت الکری کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جوبھی سوتے وقت آیت الکری کی تلاوت کرتا ہے اللّٰہ کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کا محافظ بنا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ (۱) آیت الکری کے الفاظ بمعمر جمہ حسب ذیل ہیں:

﴿ اَللّٰهُ اَلْ اَللّٰهُ الْمَالِمَةِ اللّٰهُ الْمَالِمُونِ الْمَالُونِ الْمَالِمُونِ وَمَا خَلَفَهُمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَالِيَ الْمَالِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ال

گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے ہے بھی انسان جادو ہے محفوظ رہتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿ اِقْسِ أُوْا الْبَطَلَةُ ﴾ ' سورہ بقرہ میں ہے کہ ﴿ اِقْسِ أُوْا الْبَطَلَةُ ﴾ ' سورہ بقرہ میں ہے کہ ﴿ اِقْسِ أُوا الْبَطَلَةُ ﴾ ' سورہ بقرہ میں ہے کہ ﴿ اِقْسِ الْبَطَلَةُ ﴾ ' سورہ بقرہ میں ہے کہ ﴿ اِقْسِ الْبَطَلَةُ ﴾ ' سورہ بقرہ میں ہے اور باطل والے ( یعنی جادوگر اور کا بن فتم کے لوگ ) اس ( کے توڑ) کی طاقت نہیں رکھتے۔''(۲)

سور اُبقرہ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھنا بھی جادو سے بیچنے کی ایک اہم تدبیر ہے۔ چنا نچے فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ قَرَأَ اللّا يَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرةِ فِی لَيْلَةِ كَفَتَاهُ ﴾ ' وقص رات کے وقت سور اُبقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے، اے بیآیات (ہر شکل سے) کافی ہوجاتی ہیں۔''(۳) آیات حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١) [بخاري (٣٢٧٥) ، (٢٣١١) كتاب فضائل القرآن : باب فضل المعوذات]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الترغیب (۲۶۹۰) السلسلة الصحیحة (۳۹۹۲) مسند احمد (۲٤۹/٥) شخ شعیب ارتا و و ارتا کو الترغیب الترغیب [الموسوعة الحدیثیة (۲۲۲۰۰)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٨٠٧) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، بخاري (٨٠٠٨)] .

## العَلَمَ مَن الْمُوالِي اللَّهِ مِن وَقَعِقَتْ اوران كاعلى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

• سورة الاخلاص، سورة الفلق اورسورة الناس كى بكثرت تلاوت كرتے ربنا، بطور خاص برفرض نماز كے بعد الك الك مرتبدادر شيخ وشام تين تين مرتبد فرمانِ نبوى ہے كه'' جو شخص پيسور تيں ضبح وشام تين تين مرتبہ پڑھے گا تو بيات دنيا كى برچيز سے كافى بوجانيں گى۔(۱) پيتينوں سورتيں بمعة رجمة حسب ذيل ہيں:

﴿ قُلُهُوَ اللّٰهُ أَحَلُ إِنَّ اللّٰهُ الصَّمَدُ الْهِ المَّمِدُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) [حسن صحيح: صحيح الترغيب (٦٤٩) ابوداود (٥٠٨٢) كتاب الادب: باب ما يقول اذا اصبح

### خي 53 كي العالمة المنافعة المن

﴿ قُلُ اَكُونَ يُوسِ القَاسِ ﴿ القَاسِ ﴿ القَاسِ ﴿ اللَّهِ القَاسِ ﴿ وَمُن شَيِّرِ الْوَسُوَاسِ الْمُعَنَّاسِ ﴿ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

یہ دعا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا جا ہے بطورِ خاص میج وشام ،ای طرح کسی بھی مقام پر بڑھنے کر۔ چنا نچہ فرمانِ نبوی کے مطابق جو محض بھی کسی مقام پراتر کر بید عا پڑھتا ہے ﴿ لَـمْ يَـضُـرُ هُ شَــیْءٌ حَتَّى يَرْ نَحِلَ مِنْ مَنْزِ لِيهِ دُلِكَ ﴾'' جب تک وہ اس مقام ہے کو چنہیں کرتا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔''( ' )

﴿ إِنْسَجِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى لَا يَضُرُّ مَعَ النَّهِ هِ اللَّهِ فِي اللّهَ فِي اللّهَ فِي اللّهَ فِي اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

صبح وشام بددعا پڑھنا بھی ہرتتم کے نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنا نچفر مانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ فِنْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَ مَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ ... ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرُّهُ شَنَّىءٌ ﴾ '' جُوخُص روزانہ صبح وشام تین تین مرتبہ بیدعا پڑھے گا ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔'' (۲)

ضروری و ضاحت: جادو چونکہ جنات وشیاطین کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے اس لیے جادو سے بچاؤ کے لیے وہ تمام تد ابیر بھی اختیار کرنی چاہمیں جو جنات وشیاطین سے بچاؤ کی ہیں اور جنات وشیاطین سے بچاؤ کی تد ابیر آئندہ باب کے تحت عنوان' جنات سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تد ابیر' کے ذیل میں ملاحظہ کی جا علتی ہیں۔



### جادو کاعلاج کرانا جاہیے

کیونکہ جادو بھی ایک بیاری ہے جبیا کہ امام ابن قیم برائے نے قاضی عیاض برائے کے حوالے نے قل فرمایا ہے

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٧٠٨) كتاب الذكر والدعاء: باب في النعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء]

<sup>(</sup>٢) [حسن صحيح: صحيح ترمذي ، ترمذي (٣٣٨٨) ابو داو د (٨٨٠٥) صحيح الحامع الصعير (٥٧٤٥)]

کہ ﴿ وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاض ﴾ 'جادوبھی بیاریوں میں سے ایک بیاری ہے۔''(۱)اور ہر بیاری کا علاج کرانے کی اسلام نے ترغیب دلائی ہے جیسا کہ چندا حادیث حسب ذیل ہیں:

- (3) فرمان نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى
- (4) ایک اور حدیث میں ہے کہ ﴿ لِکُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِیْبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرِأَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ "بریاری کی واء موجود ہے اور جب سی بیاری کی صحح دواء مل جاتی ہے تو اللہ کے علم سے بیاری دور ہوجاتی ہے۔ "(°)

اہام قرطبی برناشہ فرماتے ہیں کہ جمہور علما کی رائے یہ ہے کہ مریض کو دواء لینی چاہیے۔ (۲) علامہ جلال الدین سیوطی برناشہ علامہ مازری برناشہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ مناشہ کی یہ بات ' ہر بیاری کی دواء ہے' خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ بہت سے مریض ایسے ہیں جو دواء تو لیتے ہیں لیکن شفایاب نہیں ہوتے ۔ تو در حقیقت ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بیاری کی دواء موجود نہیں بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بیاری کی دواء موجود نہیں بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بیاری کی صحیح دواء کاعلم نہیں ہوتا ۔ (۷)

ببرحال خلاصه كلام يهب كه جادو كے مريض كو چاہيے كه اپناعلاج كرائے كيونكه علاج كرا ناشر في طور پر ثابت

 <sup>(</sup>۱) [الطب النبوى لابن القيم (ص: ١٢٤)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: الصحیحة (٤٣٣) صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۰۳۸) ابن ماجه (٤٦٣٦)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: غاية المرام (٢٩٢) تخريج مشكلة الفقر (٤٥) صحيح الحامع الصغير (٤١٧٥)]

<sup>(</sup>٤) رصحيح: السلسلة الصحيحة (١٦٥٠) مستدرك حاكم (١١٤٠)

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٢٠٤) كتاب السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي]

<sup>(</sup>٦) [تفسير القرطبي (١٣٩١١)] (٧) [حاشية صحيح مسلم (تحت الحديث: ٢٢٠٤)]

ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

#### جادو کاعلاج جادو کے ذریعے کرانا جائز نہیں

حضرت جابر رُفَا اللهُ عَدَوايت ہے کہ ﴿ سُعِلَ السَّبِیُ ﷺ عَنِ السَّشُرَةِ فَقَ الَ: هُ وَ مِنْ عَمَلِ الشَّينُ طَانِ ﴾ ''نبی کریم مُلَاثِیَّا سے نشرہ ( یعنی جادو کے ذریعے جادو کاعلاج کرنے ) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آب نے فرمایا 'پیشیطانی کام ہے۔''(۱)

نشو کا سحرز دہ شخص سے جادوکودورکرنے کو کہتے ہیں۔اس کی ایک شم تووہ ہے جواہل جاہلیت میں مروج تھی اوروہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ہی جادوکا علاج کرنا' یہ قطعانا جائز ہے۔علاوہ ازیں مسنون اذکار' دعا وَں اورشرک سے پاک کلام کے ذریعے جادوکا علاج کرنا درست ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ قادہ بڑات نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن سینب بڑات سے دریافت کیا کہ ﴿ رَجُلٌ بِهِ وَلِي صَلَّحَ بِخَارِی میں ہے کہ قادہ بڑات نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن سینب بڑات سے دریافت کیا کہ ﴿ رَجُلٌ بِهِ وَلَا صَلَاحَ فَا مُا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ ﴾ ''اگر کسی پر جادو ہوجائے یا کوئی ایسا عمل ہوجائے جس کی وجہ سے اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے تو اس کا دفعیہ کرنا یا اسے زائل کرنے کے لیے کلام استعال کرنا درست ہے یا نہیں ؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں (بشرطیکہ وہ کلام شرک پر شمتل نہ ہو) کیونکہ اس سے پڑھنے والے کامقصود اصلاح ہے جو چیز نفع رسال ہواس کے استعال میں کوئی ممانعت نہیں۔''(۲)

(ابن قیم برطن ) سحرز دہ خص سے جادوختم کرنے کو' نشرہ' کہتے ہیں۔اس کی دوستمیں ہیں:ایک قتم میہ کہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جائے۔ بیٹا جائز اور شیطانی عمل ہے ... دوسری صورت میہ ہے کہ دم' تعوذ ات' ادویات اور مباح دعاؤں کے ذریعے اس کاعلاج کیا جائے۔ بیٹل بلاتر دوجائز ہے۔ (۲)

ر شیخ ابن باز برانشد) جادو کا جوعلاج جادوگر کرتے ہیں ، یعنی کوئی جانور ذرج کرکے یا کسی اور طریقے ہے جن کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو بینا جائز ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل بلکہ شرک اکبر میں سے ہے ، اس لیے اس سے بچنا واجب ہے۔ اس طرح کا ہنوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں سے سوال کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کا علاج کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ، نیز یہ جھوٹے اور فاجر ہوتے

<sup>(</sup>۱) [صحیح: هدایة الرواة (۲۷۹۱۶) ابو داود (۳۸٦۸) كتاب الطب: باب النشرة 'مستدرك حاكم (۱) امم حاكم في المرواة (۲۸۱۶) امام حاكم في المرواة (۲۸۱۶) الم حاكم في المرواة (۲۸۱۶) المرواة المر

<sup>(</sup>٢) [بخارى تعليقا (قبل الحديث / ٥٧٦٥) كتاب الطب: باب هل يستخرج السحر]

<sup>(</sup>٣) [زاد المعاد (١٢٤/٤) كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ' باب ما حاء في النشرة]

ہیں۔ بیعلم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور نبی عن ٹیٹی نے ان کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے اور ان کے اور ان کے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

(ﷺ ابن جرین بڑھنے) جادو کا علاج صرف رحمانی علاج ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے اور جادو کے علاج کے جادوگروں کے پاس آنا یا جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ہی کرانا جائز نہیں۔(۲) (ﷺ کے سلیمان بن محمد اللہ یمید) جادو کے علاج کا حرام طریقہ یہ ہے کہ جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جا کر جادو کے ذریعے جادوگا علاج کرایا جائے۔(۳)

(سعودی مستقل فتو کی کمیٹی) جادو کاعلاج جادو کے ذریعے جائز نہیں بلکہ جادو کاعلاج دم، تلاوت قرآن ، مسنون اذکار وادعیہ اور اللہ تعالیٰ سے شفاء مائکنے کے ذریعے کرنا جائے۔ (٤)

### معالج اہل علم اور تجربہ کارلوگوں میں ہے ہو

کیونکہ دیگر امراض کی طرح جادہ کے مرض کا علاج بھی وہی کرسکتا ہے جواس کا تجربہ رکھتا ہواور شرعی طور پر اس کے علاج سے کمل طور پر واقف ہو۔ سابق مفتی اعظم سعود میشخ ابن باز برنٹ نے بھی میہ وضاحت فرمائی ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق جادوکوا تارنا صرف اہل علم ،صاحب بصیرت اور ماہر تجربہ کارلوگوں کا ہی کام ہے۔ (°) لہذا جادو کے علاج کے لیے کسی متقی و پر ہیزگار اور ماہر معالج کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔

### معالج کے لیے ضروری ہدایات

اگرچددورِحاضر میں شرعی طریقے کے مطابق جادو جنات کا علاج کرنے والے ماہرین کی اشد ضرورت ہے کیونکہ نام نہاد عامل ، نجومی اور کا بہن قتم کے لوگ اسلسلے میں نہ صرف جاہل عوام کو گراہ کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھاری رقوم وصول کر کے انہیں لوٹ بھی رہے ہیں ۔ لبکن یہ یا درہے کہ جادو جنات کے مریض کا علاج کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں کیونکہ ایسا کرنے والاخود بھی بعض اوقات بہت سے مسائل کا شکار ہوسکتا ہے مثلاً سب سے بڑا مسکلہ اسے میں آسکتا ہے کہ اگر وہ روحانی طور پر کمزور ہے تو جن اس کا سب سے بڑا وشمن بن جائے گا اور اسے مشلہ اسے یہ پیش آسکتا ہے کہ اگر وہ روحانی طور پر کمزور ہے تو جن اس کا سب سے بڑا وشمن بن جائے گا اور اسے شک کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کے پاس خوا تین کی آمدور فت بھی اکثر رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے ۔ لبندارو حانی معالج کے لیے اہل علم نے چند ضروری ہدایات تجویز کی ہیں ، جن پر عمل کرنے سے وہ ایسی مشکلات اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ان ہدایات کا مختصریان حسب ذیل ہے:

(٤) [فتاوي اللجنة الدائمة (٦٠/١)] (٥) [التعليق المفيد (ص: ١٥٤)]

<sup>(</sup>١) [جادو تونے كاعلاج (اردو ترحمه "رساله في حكم السحر والكهانة") (ص: ٢٥)]

<sup>(</sup>٢) [شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين (١٩٣/٤)] ﴿ ٣) [شرح كتاب التوحيد (ص: ١٩٢)]

## خ 57 كى المنتخفظ بادى تقت ادران كامارى كا المنتخفظ المناس

- اولاً معالج اپناعقیده درست كرے اور قول وقعل ميں بميشاتو حيد كواپنائے ركھے۔
- ﷺ پنتہ طور پر بیاع تقادر کھے کہ ہرقتم کی بیاری ادراس کی شفاصرف اللہ کی طرف سے ہے،اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی شفاد ہے۔ نہ کوئی بیار کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی شفاد ہے۔
- ﷺ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ قرآنی آیات اورمسنون اذکار ووظا کف میں ہرقتم کا جسمانی وروحانی موجود علاج ہےاور بیعلاج جنات وشباطین کو بھگانے میں بھی تا خیر رکھتا ہے۔
- ﷺ ریا کاری اور شہرت طلبی کے لیے نہیں بلکہ محض لوگوں کی خدمت اور ایک دین ضرورت سمجھتے ہوئے یہ کام اپنائے۔
  - ہمہوفت اللہ کی یا دائے دل میں رکھے اور زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔
  - ﷺ صبح وشام کے مسنون اذ کاراور مختلف اوقات کی نبوی دعاؤں میں ہر گرنستی نہ کرے۔
  - ﷺ اپنی ذاتی زندگی تقوی دیرِ ہیز گاری کاعملی نمونہ بنائے اور ہرتتم کے گناہ سے بیچنے کی بھر پورکوشش کرے۔
    - 🛞 ہروقت باوضور ہنے کی کوشش کرے۔
- معالج کو ہمیشہ یادرکھنا چاہیے کہ وہ (اطاعت وعبادت ، ذکرواذ کاراور یادِ الّبی کے ذریعے ) جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان سے دور ہوتا جائے گا اوراتنی ہی زیادہ اسے شیطان کے خلاف قوت ملتی جائے گا کیکن اگروہ اسپےنفس پر ہی کنٹرول نہ کر سکے اورا پنے او پر مقرر کردہ شیطان کو ہی قابو میں نہ کر سکے تو دوسرے انسانوں کے جنات اور شیاطین کو ہرگز قابو میں نہیں لا سکے گا۔
- ﷺ علاج کے دوران مریض کو بھی مسنون اذ کاروو ظائف پڑھنے کی تلقین کرے اور اس سلسلے میں مریض کی استطاعت کو بھی پیش نظرر کھے یعنی جتنے اذ کار بآسانی مریض پڑھ سکتا ہے اسنے ہی اسے بتائے ،اس پراتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ و ظائف کی یابندی ہی نہ کر سکے۔
- ہرمریض کو نیک بننے ،عقیدہ تو حیرا پنانے ،شرک سے بیخے اور نماز ،رور ہ وغیرہ جیسی تمام عبادات کی پابندی کرنے کی تلقین کرے۔
  - 🗱 دورانِ علاج اگر مریض کا کوئی عیب ظاہر ہوتواس کی پردہ پوشی کر ہے۔
    - ﷺ مریض کوسلی دے اوراہے مایوس ہونے سے رو کے۔
    - \* علاج معالجے کا کام شروع کرنے سے پہلے شادی کرا لے۔
- ﷺ عورتوں کا علاج کرنے سے پہلے انہیں پردہ کرائے اور ان کے محرم رشتہ داروں کی موجود گی میں ہی ان کا علاج کرے۔
  - 🗱 اگراپےنفس پر قابو پانے کی طاقت نہ ہوتو پھر مردوں کا ہی علاج کرے۔

## العَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ﷺ معالج پریہ بھی لازم ہے کہ علاج معالجہ سے پہلے جنات وشیاطین کے متعلق مکمل دینی معلومات حاصل کرے۔ ان سے بچاؤ ، تفاظتی تد ابیراوران کے علاج کے شرع طریقے سیکھے اور پھر پابندی سے ان پڑمل کرے۔ مریض کے لیے ضروری ہدایات

اہل علم کا کہنا ہے کہ معالج کے ساتھ ساتھ مریض میں بھی چند صفات ایسی ہونی چاہیے جن کی بدولت وہ گمراہ ہونے سے نج جانے اور شرعی طریقے کے مطابق اپناعلاج کراسکے۔اس حوالے سے چنداُ مورپیش خدمت ہیں:

اولاً مریض کو پختہ طور پر بیاعتقا در کھنا چاہیے کہ بیاری سے شفا صرف اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کیونکہ شفا دینے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔اس لیے وہ شب وروز اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کیونکہ شفا دینے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔اس لیے وہ شب وروز اللہ تعالیٰ سے بی شفا طلب کرے۔

- 🯶 جادو ٔ جنات کو بھانے والے مسنون اذکار ووظا کف کی یابندی کرے۔
- 🟶 اینے بدن سے لے کر گھر، دفتر اور د کان تک ہر جگہ کوخلا ف بشرع اشیا ہے پاک رکھے۔
- اللہ علاج کرانے کے لیے کسی نیک ہتی اور پر ہیزگار معالج کو تلاش کرے، جونمازروزہ اور دیگر عبادات کا پابند مواور مسنون اذکاروو ظائف کے ذریعے ہی دم کرے۔ اگر کوئی معالج بے نمازیا شرع حدود کو تجاوز کرنے والا ہو یا خلاف شرع اُمورانجام دینے والا ہو (جیسے بے پر دہ عورتوں سے اختلاط ، گالی گلوچ ، موسیقی سنن ، اللہ کے نافر مانوں سے دوئتی وغیرہ ) یا پر اُسرار کام کرتا ہو (مثلاً بتلوں میں سوئیاں مارنا ، کسی کیل وغیرہ پر دم کر کے گھر میں لگانے کا بتانا یا کوئی کیڑ اطلب کرنا وغیرہ ) تو ایسے معالج کے پاس نہیں جانا چاہیے۔

اگر علاج کے باوجود شفانیل رہی ہوتو صبر سے کام لے کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بیند فرماتے ہیں اور انہیں بے حساب اجرعطا فرماتے ہیں۔ (۱) اور بیمی ذہن شین رکھے کہ بیاری کی حالت میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اجروثو اب بھی ملتا ہے۔ نیز اللہ کی رحمت سے مایوں ہرگز نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا والتجاء اور شرعی طریقہ علاج کو جاری رکھے۔

## اگر کوئی ماہرا ورمتقی معالج نہ ملے؟

اگر تلاش کے باوجود کوئی پر ہیز گاراور ماہر معالج نیل سکے تو مریض کو چاہیے کہ وہ کسی جادوگر ، کا ہن یا نام نہاد عامل کے پاس جا کر کفروشرک میں مبتلا ہونے کے بجائے صبر سے کام لے ،اسی میں خیراورا جروثو اب ہے۔جیسا کہ عطاء بن ابی رباح شلشہ بیان کرتے ہیں کہ

" حضرت ابن عباس شانشان مجھے کہا' میں تہمیں ایک جنتی عورت نہ دکھا وَں؟ میں نے کہا' کیون نہیں ضرور۔

<sup>(</sup>١) [آل عمران: آيت ١٤٦]، [الزمر: آيت ١٠]

## خ 59 كا المان الما

انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو نبی نائیڈا کے پاس آئی ہے اوراس نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھ پر مرگی کا حملہ ہوتا ہے اور میرے کیڑے ہم سے دور ہوجاتے ہیں آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا فرما کیں۔ آپ نے فرمایا ﴿ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ یُعَافِیكَ ﴾ ''اگر تو چاہے تو (اس یاری) مبرکر اور تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہتو میں اللہ تعالی سے تیری عافیت کی دعا ما نگا ہوں۔'اس نے جواب میں کہا میں مبرکرتی ہوں۔اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے اتر جاتے ہیں دعا سے جھے کہ میرے کپڑے نہ جواب میں کہا ہیں مبرکرتی ہوں۔اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے ان جواب میں کہا ہوں۔ اس کے لیے دعا فرمادی۔'(۱)

حافظ ابن حجر بنطق کی توضیح کے مطابق اس عورت کا نام اُم زفر تھا اور اسے دورہ پڑنے کا سبب جن کا حملہ تھا۔ (۲) امام ابن عبد البر (۳) اور امام ابن اثیر (۶) بیستیانے بھی اُم زفر کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ یہی وہ عورت تھی جس پر جن حمله آور ہوتا تھا۔ حافظ ابن قیم بنطق فرماتے ہیں کیمکن ہے اس سیاہ رنگ کی عورت کا مرگی کا دورہ خبیث ارواح کی وجہ ہے ہو۔ (۵)

معلوم ہوا کہ جن زدہ عورت نے معالج اعظم نبی کریم طَائِیْا کی موجودگی میں علاج برصبر کوتر جے دے کر جنت پانے کی کوشش کی تو آج بھی ہمیں ہر تکلیف وآز مائش میں کسی قتم کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بجائے صبر کا دامن ہر گزنہیں چھوڑ نا جا ہے۔ یقینا معالج نہ ملنے کی صورت میں صبر کرنے والا جنت کا مستحق تظہر سے گا (ان شاءاللہ)۔ لیکن یہاں میہ بھی یا در ہے کہ جتنا کام مریض خود کر سکتا ہے اسے اتنا ضرور کرنا جا ہے یعنی وہ اذکار اور مسنون دعا تمیں جن سے جادو جنات سے بچا جا سکتا ہے (جبیا کہ پچھلے اوراق میں ان کا ذکر کیا گیاہے) مریض ان کی بابندی کرے اور جادو سے بچاؤ کی دیگر تد ابیرا پنانے کی بھی بھر پور کرشش کرے۔

#### جادو کی علامات

جادو کے علاج سے پہلے جاد د کی شخیص کرنا ضروری ہے کہ آیا مریض کو جاد و کا اثر ہے بھی یانہیں؟ تو اس کے لیے اہل علم نے جاد و کی کچھ علامات ذکر فر مائی ہیں، جن کامختصر بیان حسب ذیل ہے:

🗱 اچا تک عبادات سےدل أچاث موجانا، کسی نیکی کے کام کی رغبت ندر منا۔

اولا داور والدین، بھائیوں، دوستوں، شریکوں یا میاں بیوی میں محبت کا اچپا تک نفرت میں بدل جانا، شکوک وشہبات کا پیدا ہو جانا، کسی دوسرے کا کوئی عذر قبول نہ کرنا، چھوٹے سے اختلاف کو پہاڑ تصور کرنا، خاوند کا

<sup>(</sup>۱) [بخاري (۲۰۲ م) كتاب المرضى : باب فضل من يصرع من الريح مسلم (۲۰۷٦) احمد (۳۲٤٠)]

<sup>(</sup>٢) [فتح الباري (١١٥/١٠)] (٣) [الاستيعاب في معرفة الاصحاب (٢٥٣/٤)]

<sup>(</sup>٤) [اسد الغابة في معرفة الصحابة (٣٣٣/٦)] (٥) [زاد المعاد في هدى خير العباد (١٨١/٣)]

## الوالية بالنالي المراك تية أورائ لامان كالمراح المراك المر

بيوى كواور بيوى كاخاوندكو برصورت دكھائى دينا، جہاں ايك ساتھى بيٹھا ہواس جگدكونا ليندكرنا۔

🟶 شوہر یا بیوی میں ہم بستری کی خواہش ختم ہوجانا۔

ﷺ اچا تک بیوی سے محبت کا حد سے بڑھ جانا ،اس کے بغیر بےصبری ادراس کی اندھی فرمانبر داری شروع کردینا۔

🗱 کسی خاص جگد پر ہے چینی ،خوف یا گھبرا ہے محسوں ہونے لگنااور وہاں سے کہیں اور جانے پراطمینان محسوں ہونا۔

ﷺ ہمیشہ ستی وکا ہلی میں مبتلار ہنا ہ خلوت ببندی اور خاموثی کوتر جیح دینا اور محفلوں سے ہمیشہ دورر ہنا۔

🧩 جسم میں کسی جگہ ہمیشہ در در ہالیکن طبی معائنے کے باوجوداس کا کوئی سبب مجھ نہ آنا۔

🏶 سوتے جا گئے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا،خوفناک خواب، کثرت وساوس اورشکوک وشبهات میں مبتلا ہوجانا۔

کے یہاں یہ یا در ہے کہ بیعلامات اغلباً جادو کے مریض میں ہی پائی جاتی ہیں کین اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ ان علامات والا مریض سوفیصد جادوز دہ ہی ہو کیونکہ علامات کی حیثیت محض قرائن یا اشاروں کی ہوتی ہے جو کسی بھی چیز تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں ۔ نیز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادوز دہ شخص میں جن زدہ کی علامات پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات جن زدہ میں جادوز دہ کی مامات بھی علامات پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات جن زدہ میں جادوز دہ کی ماماح کی کوچاہیے کہ جن زدہ کی علامات بھی پیش نظر رکھے (جن کا بیان آئندہ عنوان ' جنات اور آسیب زدگی کا علاج ' ' کے تحت آئے گا)۔

جادو كے علاج كے مختلف طريقے

اولاً یہ واضح رہے کہ اگر انسان جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پرعمل کرتا رہے اور روزمرہ مسنون اذ کارووظا کف کی پابندی کر بے تو بالعموم جادو جنات کے حملوں سے محفوظ ہی رہتا ہے لیکن اگر بھی ان تدابیر میں کوتا ہی کے باعث جاد و کاحملہ ہوجائے تو اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں ، ملاحظہ فرما ہے۔

#### 🗗 جادو کی تلاش اوراس کا اتلاف

جادوکاسب سے بڑا نفع بخش علاج ہہ ہے کہ جادوز مین یا پہاڑ وغیرہ پر جہال کہیں بھی چھپایا گیا ہو،اس کا پتہ لگا جائے ،اگروہ کل جائے تو اسے ضا کع کر دیا جائے تو جادو ہم ہوجائے گا۔ شخ ابن باز رشٹ نے یہی فرمایا ہے۔ (۱) نبی کریم مُن فیڈ پر بھی جب جادو ہوا تھا تو آپ مسلسل اس وقت تک اس کی تکلیف میں مبتلا رہے تھے جب تک جادو کو نبی کریم مُن فیڈ پر بھی جب جادو ہوا تھا تو آپ مسلسل اس وقت تک اس کی تکلیف میں مبتلا رہے تھے جب تک جادو کو زروان کے کنوئیس سے نکال کرضا کع نہیں کر دیا گیا۔ آپ مُن فیڈ جادو کی اشیاء (جن میں گر ہیں گئی ہوئی تھیں) پر معو ذیمین سورتوں (الفلق ،الناس) کی ایک ایک آیت پڑھ کر بھو تکتے اور گر ہملتی جاتی اور جسے گر ہملتی آپ کواپی طبیعت میں بھی خفت اور فرق محسوس ہوتا۔ جادو کی اثر سے آزا دہونے کے بعد آپ شاھیڈ نے ان جادو کی اشیاء کوز مین میں وفن کرادیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) [جادو توني كاعلاج (ص: ۲۶)]

<sup>(</sup>٢) [ديكهنے: بخاري (٥٧٦٣) كتاب الطب: باب السحر ، الصحيحة (٢٧٦١) طبراني كبير (٢٠١٥)

## ول المالي المالي

لبندااگر جادو کی جگہ کاعلم ہو جائے تو ان اشیاء برسورۃ الفلق ،سورۃ الناس ،سورۃ الفاتحی، آیت الکری اورسورۂ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر پھونکنا جا ہے اور پھرائمبیں کہیں دور جا کر دفنا دینا جا ہے یا جلا دینا جا ہے یا پھر پانی میں بہادینا جا ہے۔اوراگر بیسورتیں یادنہ ہوں تو پھر صرف تعوذ پڑھ کرہی ان اشیاء کوتلف کر دینا جا ہے۔

- کے یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کی جگہ کے متعلق نبی کریم سائیا گھ کوتو بذر بعدوجی بتادیا گیا تھا، آج چونکہ وحی کاسلسلم منقطع ہو چکا ہے تو پھر جادو کی جگہ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اہل علم نے اس کا جواب بید یا ہے کہ آج بھی دو طریقوں سے جادو کی جگہ کا پیتہ چل سکتا ہے:
- ایک بدکه اگر جاد و کے مریض میں جن موجود ہواور شرعی دم کے ذریعے اسے حاضر کر کے اس سے جاد و کی جگہ
   دریافت کی جائے اور پھروہ بتادے کہ جاد وفلاں جگہ چھیا یا ہوا ہے۔
- 2- دوسرے یہ کہ مریض کوالہام یا خواب کے ذریعے جادو کی جگہ بتادی جائے ، یااے گمانِ عالب کے ذریعے اس جگہ کا پہتہ چل جائے ، یاا ہے جس جگہ پر جانے سے زیادہ ٹکلیف محسوں ہووہاں جادو تلاش کرلیا جائے۔ بالفاظ دیگر جادو کی جگہ کا آج بھی پہتہ چل سکتا ہے بشر طبیکہ معالج اور مریض مخلص اور شریعت کے پابند ہوں۔

#### באנעפנ 🛭

جادو کے علاج کا دوسرااہم اور مفید طریقہ یہ کہ شری دم کے ذریعے جادوختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حافظ ابن قیم جلنے نے بھی اس طریقہ علاج کو بہترین قرار دیا ہے۔ (۱) جبکہ شخ ابن باز برلٹ کے مطابق (جادو سے بچاؤ کے حوالے سے پچھے ذکر کر دہ دعا کیں اور اذکار ) جادو واقع ہو جانے کے بعد اس کے ازالے کے لیے بھی اہم ہتھیار ہیں البتہ یہ کثر ساتھ پڑھے جا کیں اور اللہ تعالی سے درخواست کی جائے کہ اللہ تعالی ضرر اہم ہتھیار ہیں البتہ یہ کثر ساتھ بڑھے جا کیں اور اللہ تعالی سے درخواست کی جائے کہ اللہ تعالی ضرر اور پریشانی کو دور کر دے۔ (۲) شخ ابن شیمین بڑھ فرماتے ہیں کہ جادویا دوسرے امراض میں مبتلا شخص پر قرآنی آیا سے یا مسئون دعاؤں کے ذریعے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی شائی آئے سے بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے سحابہ پردم کیا کرتے تھے۔ (۳) شخ سعید بن علی بن وہب فحطانی فرماتے ہیں کہ جب جادو کی جگہ کاعلم نہ ہو سکے تو پھر باتی پردم کیا کرتے ہیں کہ جب جادو کی جگہ کاعلم نہ ہو سکے تو پھر باتی کہی چیز رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے آگے التجاء کی جائے ، قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کیا جائے۔ (٤) چندمفیداورا ہم دم'جن کے ذریعے جادو کاعلاج کرنا چاہے میں۔ نبی ہیں ہیں:

#### سورة الفاتحة:

حضرت خارجہ بن صلت شاہنا ہے جیا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مناہیا ہے ملاقات کے بعد

<sup>(</sup>١) [الطب النبوي لابن القيم (ص: ٢٩٩)

<sup>(</sup>٢) [جادو تونے كاعلاج (اردو ترجمه "رساله في حكم السحر والكهانة") (ص: ٢٠-٢١)]

<sup>(</sup>٣) [محموع فتاوي ابن عثيمين (١٣٩/١)] ﴿ ٤) ﴿ إِفْقَهُ الدَّعُوةُ فِي صَحِيحَ الْإِمَامُ الْبِخَارِي (٨٣/٤)]

عرب کایک محلے میں پہنچے۔اس محلے کے لوگوں نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس شخص (لیعن محمد طَالِیْمُ) سے خیروبرکت کے ساتھ آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دواء یا دم ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک آسیب زدہ شخص فی زنجے دول کے ساتھ جکڑا ، وزنجے دول کے ساتھ جکڑا ، وزنجے دول کے ساتھ جکڑا ، وزنجے دول کے ساتھ جکڑا ، ہواتھا۔ (خارجہ کے چچا کہتے ہیں کہ) ﴿ فَقَرَ أُنْ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ اَیَّامِ عُدُوةً وَ عَشِیَّةً اَجْمَعُ بُونَ اِنْ اِسْ مِنْ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ اَیَّامِ عُدُوةً وَ عَشِیَّةً اَجْمَعُ بُرَا اِنْ مِنْ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ اَیَّامِ عُدُوةً وَ عَشِیَّةً اَجْمَعُ بُرَا اِنْ اِسْ مِنْ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ ثَلاثَةً اَیَّامِ عُدُوةً وَ عَشِیَّةً اَجْمَعُ بُرَا اِنْ اِسْ مِنْ عَقَالِ ﴾ ''میں نے تین دن اس پرسورہ فاتح پڑھ کردم کیا، میں اُنٹی سے اس کوآزادی حاصل ہوگئے۔'' ایسے تھوک کو اکٹھا کر کے اس پرتھوک تار ہاگو یا کہ وہ پہلے بندھ ابواتھا جس سے اس کوآزادی حاصل ہوگئے۔''

ان لوگوں نے مجھے مزدوری دی۔ میں نے (لینے سے ) انکار کردیا جب تک کہ میں نبی مُظَافِیْرًا سے دریافت نہ کرلوں۔ آپ مُظَافِیُرُا نے فرمایا ، تواسے اپنے مصرف میں لا ، مجھے اپنی زندگی کی قتم! کچھوہ لوگ ہیں جوغلط دم کرک کھاتے ہیں لیکن تو نے صحح دم کرکے کھایا ہے۔ (۱)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ جادو کے مریض کوسورۂ فاتحہ پڑھ کردم کرنا مفید ہے کیونکہ نبی کریم مُلَّاثِیَّا نے خود اس کی تصدیق فرمائی ہے۔

اس سے یہ جھی معلوم ہوا کہ بذر بعد آن وم کر کے اجرت بھی لی جا کتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ای حوالے سے نبی کریم مُلِیّنِیْم کے بیالفاظ بھی ندکور ہیں کہ ﴿ إِنَّ اَحَتَیْ مَا اَخَدْنُهُ مُ عَلَیْهِ اَجْرًا کِتَابُ اللّٰهِ ﴾ دوسری روایت میں الله ﴾ دوسری کی مستحق اشیامیں سب سے زیادہ حقد اراللّٰد کی کتاب ہے۔''(۲) لیکن اس جواز کا مطلب سی بھی نہیں کہ غریب عوام کو لوٹنا شروع کر دیا جائے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھاری رقوم وصول کرنی شروع کردی جائیں۔ اعتدال کو فوظر کھنا بہر صورت ضروری ہے۔

#### سورة الفلق ، سورة الناس:

جیسا کہ ایک سیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم طَلَقَیْم پر ہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لئے معو ذخین سورتیں نازل کی سکیں۔ چنانچیاس میں پہلفظ ہیں کہ ﴿ فَاتَاهُ جِبْسِرِیْسِلُ فَنَوْلَ عَلَیْهِ بِ مِعو ذُخین سورتیں لے کرآپ طَلِیم کے باس تشریف لائے (اورآپ اللہ عَدَدُ ذَمَیْنِ ﴿ ' پھر حضرت جر کیل مُلِیما معوذ تین سورتیں لے کرآپ طَلِیما کے باس تشریف لائے (اورآپ ہے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے )۔' پھرآپ طاقیما ان سورتوں کی ایک آیت پڑھ کر پھو تکتے جاتے اور جادو کی گرہ کھلتی جاتی اور بیری کی گئیں اور آپ سے جادو کا ارزختم ہوگیا۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) اصحیح: صحیح ابوداود ، ابوداود (۳۹۰۱) کتاب الطب : باب کیف الرقی ، مشکاة (۲۹۸۱)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٧٣٧ ، ٢٢٧٦) كتاب الطب: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم مسلم (٢٢٠١)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٧٦١) طبراني كبير (٢٠١/٥) حاكم (٢٠١٥)]

نواب صدیق حسن خان ہناشہ فرماتے ہیں کہ''جادوکوختم کرنے میں معو ذیتین سورتیں بہت گہرااٹر رکھتی ہیں۔ لہٰذا جوکوئی بھی شب وروز ہمیشہان کی تلاوت کرتارہے گا سے جادونقصان نہیں پہنچا سکے گا اورا گرسحرز دہ چخص انہیں پڑھے گا توان شاءاللہ اس سے جادو کا اثر ختم ہوجائے گا۔''(۱)

#### O جبرئيل اليا كادم:

یعن وہ دم جس کے ذریعے حضرت جرئیل علیا نہی کریم مُن اُؤام کودم کیا کرتے تھے اور وہ ہیہے: ﴿ بِسْجِد اللّٰهِ اَرْقِیْتُ کَا مِنْ کُلِّ شَیْعٍ یُوُّذِیْتَ مِنْ شَرِّ کُلِّ نَفْسِ أَوْ عَیْنِ سَالِسِ، اللّٰهُ یَشْفِیْتُ بِسُجِد اللّٰهِ اَرْقِیْتَ ﴾"الله کے نام کے ساتھ میں آپ کوہراس چیز سے جوآپ کو تکلیف ویق ہے اور ہرنس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں'اللّٰہ آپ کوشفا عطافر مائے'اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کودم کرتا ہوں ۔''(۲)

#### هربیماری سے شفاکادم:

یعنی وه دم جس کے ذریعے نبی کریم طَالِیَّا ہم بیار ہونے والے اپنے ساتھی کودم کیا کرتے تھے اور وہ ہے:
﴿ آَذُهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْت الشَّافِیُ لَا شِفَا اَلَّا شِفَا وَلَا شِفَا وَلَا شِفَا وَلَا شِفَا وَالَا مِنْ تَبِيری شفاک سَقَمًا ﴾ ''اے لوگوں کے پروردگار! بیاری کودور کردئ شفاعطا فرما' تو ہی شفاعطا فرمانے والا ہے' تیری شفاک علاوہ کوئی شفانیں ہے' ایسی شفاعطا فرماجو بیاری کو باتی نہ چھوڑے ۔'' (۳)

#### 🔾 مزیدچنددم:

1- آيت الكرس\_

﴿ لَلّٰهُ لَآ اِلْهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿ لَا قَالُهُ الْمَالِينَ الْمَافِ السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُونُ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِينُ طُونَ اِبَشَى ۚ مِنْ ذَا الَّذِي يَشُونُ عَنْكَ اللَّهُ اللّ

2- سورة الاخلاص\_

﴿قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ١٠ اللَّهُ الصَّمَدُ ١٠ لَمْ يَلِدُ ۗ وَلَمْ يُؤلِّدُ ١٠ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُ ١٠ ﴿

3- سورهٔ بقره کی آیت نمبر 1 تا5 یہ

﴿ اللَّمْ آ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتْبُ لَا رَيْبَ ﴿ فِيْهِ ۚ هُدَّى لِلْهُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ

<sup>(</sup>١) [الدين الخالص (٣٢٠/٢)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢١٨٦) كتاب السلام: باب الطِب والمرض والرقي ' ترمذي (٩٧٢) ابن ماحة (٣٥٢٣)

 <sup>(</sup>٣) [مسلم (٢١٩١) كتاب السلام: باب استحباب رقية المريض ' بخارى (٧٤٣) كتاب الطب]

يُقِيْهُوْنَ الصَّلُوةَ وَ هِنَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤُمِنُوْنَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَى مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَّا خِرَةِهُمُ لُونُ لِمُنَّالِكُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَّا لَهُ فَلِحُوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ مَا لَكُونَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ فَلِحُونَ ﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَا لَا مِنْ مَا لَكُولَ اللَّهُ لَا مُعْرَالًا لَهُ مِنْ لَكُولَ لَا إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى مِنْ لَا مِنْ مَا لَهُ لَا مُعْلِمُ لَا مُنْ مَا لَا مُعْلَى اللَّهُ لَا مُعْلَى مُنْ مَا لَهُ فَاللَّهُ مِنْ لَا مُعْلَى مُعْلَى مُنْ لَ مَا لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَى مُنْ مَنْ مَنْ السَلَّالُ وَمِنْ لَا لَهُ عُلُولُكُ وَقُولًا لِمُعْلَى مُنْ مَا لَهُ فَلَا مُعْلَمُ لَوْلَ لَهُ مُنْ مَا لَوْلَالِكُ وَمِنْ لِكُولِكُ وَاللَّهُ لِمُعْمُولُولَ اللَّهُ فَلِكُونَ لَكُنْ مُنْ مُنْ لِلْكُ وَلَا لِمُعْلِكُ مِلْكُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ لِمُنْ لَكُنْ مُنْ لِلْكُ مِنْ لِلْكُ لِلَّا لَا لَا مُعْلِمُ لَوْلًا لِللَّهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لَا لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُونُ لَا لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لِلَّا لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ لَا مُعْلِمُ لَلْكُونُ لِلْكُ لَالْمُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لَ

﴿ وَ اثَّبَعُوْا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمْنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمْنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُ وَا تَتَكُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمْنَ وَمَا كَفُرَ وَمَا كُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُنِ اللّهِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَا رُوْتَ وَمَا كُوْتَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهُ مِنْ اللّهِ عَلَى الْمَلْكَ يُعِيمُ اللّهُ عَلَى الْمَلْكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمَلْكُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَلَ عَلِمُوا وَمَا هُمْ يَضَا لَيْنُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُوا لَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُوا لَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُوا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُوا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُوا لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُوا لَمَ اللّهُ عَلَيْهُوا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُوا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ وَاللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ \* لَآ اِللَّهِ اللَّهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْحَدِيمُ السَّاسُ وَمَا آنْوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ الْحَيْلَافِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الل

6- سورهٔ بقره کی آیت نمبر 284 تا 286\_

﴿ لِلهِ مَا فِي السَّمَا وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوْ امَا فِي آنُفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوُ هُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ وَيَخْفِرُ لِبَنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ فَالْمَنَ الرَّسُولُ مِمَا الْزَلِ النَّهِ مِنْ وَيَعْفِرُ لِبَنْ الرَّسُولُ مِمَا الْزِلَ النَّهِ مِنْ وَيَعْفِرُ لِبَنْ اللهِ اللهُ ال

7- سورهُ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا19۔

﴿شَهِدَاللّٰهُ أَنَّهُ لَآ اِلْهَ اِلَّاهُوَ وَالْمَلْبِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمُنَا بِالْقِسُطُ لَآ اِلْهَ اِلَّاهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْآَنِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ اللَّهِ مِنْ اَعْ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿إِنَّ اللّٰهُ الْمَالِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

8- سورةاعراف كي آيت نمبر 54 تا56 ـ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ الْسَتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَظلُبُهُ حَثِينُتًا ﴿ وَالشَّهْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِ بِأَمْرِ ٢ ۗ أَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُو النَّهُ وَاللَّهُ وَبُاللَّهُ وَبُاللَّهُ وَبُاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِ

9- سورهٔ اعراف کی آیت نمبر 117 تا 122ـ

﴿ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَىٰمُوۡسَى آنَ ٱلۡقِعَصَاكَ فَإِذَاهِى تَلۡقَفُمَا يَأْفِكُونَ ۗ ثِنَا فَوَقَعَ الۡحَقُووَبَطَلَمَا كَانُوۡ اَيَعۡمَلُوۡنَ ۚ اِلۡهِ فَعُلِمُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَمُوا صَغِرِيۡنَ ۚ وَٱلۡقِى السَّحَرَةُ سُعِيمُنَ بِرَتِّ الْعَلَيِيۡنَ اللَّهِ مُوۡسَى وَهُرُوۡنَ ﴿ إِلَٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَرَقُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

10- سورهٔ پونس کی آیت نمبر 81 تا82۔

﴿ فَلَمَّا ۚ ٱلْقَوْاقَ الَمُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحُو النَّالَةُ مَسِيُبُطِلُه النَّالَةُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَيُعِنَّ اللهُ الْحَكَقَ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْ كَرِكَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُعَلِمُ عَمَلَ اللهُ الْمُعَلِمُ وَنَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

11- سورهُ طٰهٰ کی آیت نمبر 69۔

﴿ وَٱلْقِ مَا فِي كِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا الْمَمَا صَنَعُوا كَيْدُ الْحِرِ وَلَا يُفْلِحُ الشَّاحِرُ حَيْثُ أَثَّى ﴾

12- سورهٔ مومنون کی آخری 4 آیات۔

﴿ ٱلْحَسِبْتُمُ ٱنَّمَا خَلَقْنْكُمُ عَبَقًا وَٓ ٱنَّكُمْ الَيُنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِللهَ اِلَّاهُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿ ﴿ وَمَنْ تَنْعُ مَعَ اللّٰوالْهَا اخْرَ ۚ لَا بُرْهَانَ لَهْ بِه ۚ فَا أَمَّا حِسَابُهْ عِنْنَ رَبِّهُ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الْكَفِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَعْلَوْ وَالْهُمُ وَٱنْتَ خَيْرُ الرَّحِيثِينَ ﴿ اللّٰ

13- سورة الصافات كي آيت نمبر 1 تا10-

﴿ وَالصَّفَّتِ صَفَّا ﴿ فَالزَّجِرْتِ زَجُرًا ﴿ فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا ۞ اِنَّ اِلْهَكُمْ لَوَاحِدُ ۞ السَّهُوتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْمَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ۞ اِنَّا زَيْقَا السَّمَاءَ الدُّنْمَا بِزِيْمَةِ الْكُواكِبِ السَّهُوتِ وَالْآرُعُلُ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْآعُلُ وَيُقَدَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

14 - سورهٔ احقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 ـ

﴿ وَ إِذْ صَرَفُنَاۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَبَّا حَفَرُ وَلَا قَالُوَا ٱنْصِتُوا ۚ فَلَبَا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنْذِينِينَ اللَّهِ قَالُوا لِقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا ٱنْزِلُ مِنُ بَعْدِمُوْسِي مُصَدِّيةً ا

## الورائ المالية المالية

ڷؠۜٵؠؽؙڹؽؽؽڣؽڣؙڔؽٙٳڶٙ؞ڵػؾۣۊٳؖڸڟڔؽؾ۪ڞؙۺؾٙڣؽڝٟ۩۫۫ؽڶۊۏڡۜٮٙٵٙٳڿؚؽڹٛۏٳۮٳ؏ٵڵڷٷٵڝؚٮؙٷٳڽؚ؋ؽۼ۬ڣؚۯ ڷػؙۿڝٚۏؙۮؙٷ۫ڽؚػؙۿۅؘؽؙۼؚۯػؙۿڝؚٞڽؙۼۮٙٳۑٟٵؽؽڝۭ۞ۅٙڡٙڽؙۛڵؖٳؽۼؚۻۮٳ؏ٵڵڷڡۏؘڶؽۺؽٮؙۼڿؚڔۣڣۣٵڵٲۯۻ ۅؘڶؽؙۺڶ؋ڡؚڹؙۮؙۏڹ؋ٙٲۏڸؾٵٞٷؖڶؠٟػڣٛڞٙڶڸٟڞ۫ۑؚؿڹ۞۫

15- سورة الرحمٰن كي آيت نمبر 33 تا 36۔

﴿ يُمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُتُمُ اَنْ تَنْفُنُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنُوْا لَا تَنْفُنُوْنَ اِلَّا بِسُلُطْنِ ﴿ فَبِاَيِّ الَآءِرَبِّكُمَا تُكَنِّيْنِ ﴿ يُمُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُمِّنُ تَارٍ ۗ وَتُكَاسُ فَلَا تَنْتَصِرْنِ ﴿ فَبِاَيُ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَنِّيْنِ ﴿ ﴾

16- سورة الحشركي آيت نمبر 21 تا24-

17- سورة الجن كي آيت نمبر 1 تا9-

﴿ قُلُ أُوْجِى إِلَىٰٓ اَنَّهُ السَّتَمَعَ نَفَرٌ مِّنِ الْجِنِّ فَقَالُوَّا اِنَّاسَمِعْنَا قُرُ اٰنَّا عَجَبًا ﴾ يَّهُ لِيكَ إِلَى الرُّشُو فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَيِّنَا اَحَلَا ۞ وَانَّهُ تَعْلَى جَثُرَ يِّنَا مَا الْخَلَى مَا حِبَةً وَلَا وَلَكَ اللهِ كَانَا اللهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ فَا عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَانَّا ظَنَنَا ان لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَانَّا ظَنَنَا ان لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَانَّا ظَنَنَا أَن لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَانَّا طَنَنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا ۞ وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَلُ فَهَا مُلِكَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَل

#### ایك ضروری و ضاحت:

اوپر ذکر کر دہ وظائف میں سے بچھ کے متعلق تو صریح نصوص موجود ہیں جیسا کہ پیچھے یا آئندہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔لیکن بچھو فطائف ایسے ہیں جن کے متعلق صریح نصوص تو موجو ذہیں البتہ وہ عمومی دلائل کے تحت آ جاتے ہیں۔اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) ارشادبارى تعالى بى كە ﴿ وَنُنَدِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَشِفَا ءُوَّرَ مُمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الاسساء:

٨٢] "جم جوقر آن نازل كرر ب بين بيمومنول كے ليے شفااور رحمت ہے۔"

اہل علم نے قرآن کے شفا ہونے کے دومنہوم ذکر فرمائے ہیں۔ایک بیک اس میں معنوی شفا ہے لیعنی بیشرک ، نفاق اور دیگرفتق و فجور سے شفا کا ذریعہ ہے اور دوسرے بیک قرآن معنوی اور حتی دونوں طرح شفا کا ذریعہ ہے بینی جہاں اس بڑل سے دلوں کا زنگ ، کینہ ، حسد اور شرک کی آلائش کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ دم کرنے سے جسمانی آمراض بھی دور ہوتے ہیں۔امام قرطبی رشش نے فرمایا ہے کنفس جس بات پر مطمئن ہوتا ہے وہ بیہ کے قرآن کریم قبلی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض سے بھی شفا کا موجب ہے۔ (۱) معلوم ہوا کہ ممل قرآن شفا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کی کئی بھی آیت یا سورت کے ذریعے دم کیا جائے تو اس میں کوئی مضا کھنے نہیں۔ مزیداس موقف کی تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

شخ البانی برط فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ دم کیا جاسکتا ہے۔ (۳) (3) امام بخاری برطش نے سیح بخاری میں بیعنوان ((بَابُ الرُّفَى بِالْقُرْآنِ)) قائم کر کے بھی اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ (٤)

pan KheboSurnat.com

<sup>(</sup>١) [تفسير قرطبي (تحت سورة الاسراء: آيت ٨٢)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٩٣١) ابن حبان (١٤١٩)]

<sup>(</sup>٣) [السلسلة الصحيحة (تحت الحديث: ١٩٣١)، (٢٠٠٤)

<sup>(</sup>٤) [بخارى: كتاب الطب (قبل الحديث: ٥٧٣٥)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٢٠) كتاب السلام: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك]

## الفَارِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

معلوم ہوا کہ قرآن وسنت کے علاوہ دورِ جاہلیت کا دم بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں شرک نہ پایا جائے۔ لہٰذاقر آنی آیات کے ساتھ دم کرنا تو بالا ولی جائز و درست ہے۔

#### دم سے متعلق بعض اهم أمور:

اہل علم نے دم کے حوالے سے چند ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں ، بالاختصاران کا بیان حسب ذیل ہے:

- 🕷 دم الله تعالی کے کلام ، اساء یا صفات پر مشتمل ہونا جیا ہے۔
- 🟶 وم عربی میں ہو یا ایسا ہوجس کا معنی و مفہوم سمجھ میں آسکتا ہو۔
- ﷺ یہا عقاد نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دم بذات خود فائدہ پہنچا سکتا ہے ، کیونکہ اگریہا عقاد ہوگا تو پیشرک ہے ، لہذا عقیدہ پیرکھنا جاہیے کہ دم محض شفا کا ایک سبب ہے۔
  - دم کرنے والا جادوگر یا کا بمن نہ ہو۔
  - 🗱 دم قبرستان یا بیت الخلاء وغیره میں نه کیا جائے۔
  - 🗱 مسمی نا پاک حالت مثلاً حالت حِض ، حالت ِ جنابت یا بر ہندحالت کودم کے لیے خاص نہ کیا جائے۔
    - 🟶 دم میں کوئی حرام بات العنت ملامت یا گالی گلوچ وغیرہ کے الفاظ نہ ہوں۔

#### دم کے ساتھ پھونک مارنا:

یہاں یہ وضاحت کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دم کر کے پانی پر یا کسی شخص پر پھونک مار نے میں کوئی حرج نہیں خواہ اس میں تھوک کے پچھوز رّات ہی کیوں نہ ہوں۔امام بخاری رشائنے نے سیحے بخاری میں ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ ((بَابُ النَّفْثِ فِی الرُّ قَیمَ )'' لیعنی دعا پڑھ کر (مریض پر یا پانی میں) پھونک مارنا اس طرح کہ منہ سے ذراسا تھوک بھی نکا۔''

<sup>(</sup>١) [بخاري (٧٤٧) ، (٩٧٤٨) ، (٩٧٤٨) كتاب الطب: باب النفث في الرقية]

نفٹ پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک تو نہ ہو (۱) لیکن بلاقصد تھوک کے ذرات شامل ہوجا کیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں (۲) جبکہ تفل ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک بھی شامل ہو۔ (۳) واضح رہے کہ نفث (پھونک) تفل (تھوک) ہے کم تر ہے اور جب دم کے ساتھ تھو کنا جائز ہے۔ جب الله ولی جائز ہے۔ جب الله کی حافظ این چر زفات نے بھی کہی فرما ہے۔ (۶) علامہ عینی رفائی شرح بخاری میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب الله عند (پھونکنا) تفل (تھوکئے) سے کم تر ہے ، تو جب (دم کرکے) تھوکنا جائز ہے تو چھونک بالا ولی جائز ہے۔ (دم کرکے) تھوکنا جائز ہے تو چھونکنا بالا ولی جائز ہے۔ '' (۵)

نفٹ کے متعلق امام نووی ہزلٹ فرماتے ہیں کہ دم کرکے بھونکنا بالا جماع جائز ہے اور جمہور صحاب و تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ (۲) حافظ ابن حجر بڑلٹ نے قاضی عیاض بڑلٹ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ دم کرکے بھونکنے کی حکمت یہ ہے کہ تا کہ اس رطوبت یا ہوا کے ذریعے تبرک حاصل کر لیا جائے جھے ذکر نے حجھوا ہے۔ (۷)

ا مام ابن قیم برگ نے فرمایا ہے کہ (( وَ فِسَى السَّفْ فِ وَ التَّفْلِ اسْتِعَانَةٌ ... )) '' دم کر کے پھو کلنے یا تھو کئے کا مقصد سے کہ اس رطوبت ، ہوا اور سانس کے ذریعے بھی مد دحاصل کر لی جائے جے دم ، ذکر اور دعا نے جھوا ہے۔ بلا شہدم کرنے والے کے دل اور منہ ہے دم خارج ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر سے تھوک ، ہوا اور سانس جیسی کوئی چیز دم کے ساتھ مل جائے تو اس کی تا ثیر مزید کمل اور تو می ہوجاتی ہے۔'' (^)

### دم والے یانی سے مریض کوشسل کرانا

جاد و کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ اوپر ذکر کردہ تمام اذکارووظ کف پڑھ کرپانی پردم کیا جائے اور پھر پھھ پانی مریض کو پلا دیا جائے اور باتی پانی سے اسے خسل کرایا جائے ۔ جادو کا اثر ختم ہونے تک یہ عمل جاری رکھا جائے ۔ سابق مفتی اعظم سعود یہ شخ ابن باز اٹر لشنے نے بھی اس علاج کی تائید کی ہے۔ چنا نچہ وہ فرماتے ہیں کہ جادو کا ایک بہت ہی نفع بخش علاج یہ ہے کہ جادوز دہ شخص ہیری کے سات سبز پتے لے اور انہیں پھر وغیرہ سے باریک پیس کر کسی برتن میں رکھ دے اور پھر اس میں اتنا پانی ڈالے جواس کے سات کے کافی ہو پھر اس پر آیت الکری (اور اوپر ذکر کردہ تقریباً تمام وظائف) پڑھنے کے بعد پچھ پانی بی لے اور باقی سے خسل کرلے ۔ ان شاء اللہ

| [فتح الباري (۳۲۱/۱۲)] | (Y) | [معجم لغة الفقهاء (٩٢/٢)] | (1) |
|-----------------------|-----|---------------------------|-----|

<sup>(</sup>٣) [النهاية لابن الأثير (١٤/١٥)] (٤) [فتح الباري (٢١٠/١٠)]

## المان المان

پریشانی دورہوجائے گی اورا گریمل کی بارکرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔(۱)

### مریض کےجسم ہے جن نکالنا

بعض اوقات الیاہوتا ہے کہ جادو گرجن بھیج دیتا ہے جومریض کے جسم میں داخل ہوجا تا ہے اورا سے تکلیف پہنچا تا رہتا ہے مثلاً مختلف قتم کے دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانا وغیرہ۔اور اگر اس جن کومریض کے جسم سے نکال دیا جائے تو مریض جادو سے آزاد ہوجا تا ہے۔انسانی جسم سے جن نکا لنے کی پچھنفصیل آئندہ عنوان ''جنات اور آسیب زدگی کاعلاج'' کے تحت ملاحظ فرمائے۔

### 🗗 لعض حتّى أدوبي كااستعال

#### عجولا کهجور کا استعمال:

جیسا کہ پیچھے حدیث ذکر کی گئی ہے کہ'' جس نے مبح کے وقت سات مجوہ کھجوریں کھالیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو '' (۲)

''صح کے وقت کھانے''کے متعلق امام بغوی ہٹالٹ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کے وقت کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے مید مجبوریں کھائے۔ (۳) اس بات کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی ناٹیڈ کے عوہ مجبور کے بارے میں بیار شاوفر مایا ہے کہ ﴿ اَوَّ لَ الْبُحُرَةِ عَلَى دِیْقِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ سِمْ وَ اَوْ سُمْ ﴾ ''بغیر پانی کے نہار منہ مجبور کا استعال ہر سے جا دواور زہرسے شفا کا ذریعہ ہے۔''(٤) نیزیدواضح رہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ عجوہ محبور کا جادو کے علاج کے لیے مفید ہونامحن نبی کریم مُناٹیک کی (مدینہ کے لیے) دعائے ہرکت کا مجبور کی ذاتی کوئی خاصیت نہیں۔ (٥)

<sup>(</sup>١) [جادو ثوني كاعلاج (اردو ترجمه "رساله في حكم السحر والكهانة لابن باز") ، (ص: ٢٤)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٥٧٦٩) كتاب الطب: باب الدواء بالعجوة للسحر]

<sup>(</sup>٣) [شرح السنة للبغوى (٣٢٥/١١)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢٦٦٢) مسند احمد (١٠٥١٦) شخ شعيب ارتاؤوط نے بھي اس كي سند كوسيح كها ہے ۔ [الموسوعة الحديثية (٢٤٧٧٩)]

<sup>(</sup>٥) [فتح الباري (٢٣٩١١٠)]

# المان المان

کھالے تو شام تک اے کوئی بھی زہر تکلیف نہیں دےگا۔ ''() اور پھھاہل علم نے بیعی کہا ہے کہ اگر مدین کھ بھور میسر نہ ہوتو کوئی بھی کھورکھائی جاسکتی ہے۔ چنانچیشن عبد المحسن العباد فرماتے ہیں کہ اگر چہ حدیث میں (جادو سے بچاؤ کے لیے ) عجوہ کھورکا ذکر ہے لیکن اگر انسان کو یہ مجبور میسر نہ ہوتو کوئی بھی کھجور استعال کرسکتا ہے کیونکہ بعض روایات میں مطلق کھجور کھانے کا بھی ذکر ہے ، البنداایا کرنے سے ان شاء اللہ فائدے کی امید کی جاسکتی ہے۔ (۲)

کلونچی کا استعمال:

حضرت ابو ہریرہ ٹھ تھ است دوایت ہے کہ رسول اللہ سٹا تھ آئے نے فر مایا ﴿ فِی الْحَبَّةِ السَّو دَاءِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءِ الله سُلَّمَ مِن الله عَلَى ال

حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابج دی تھے، وہ راستے میں بیار ہوگئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیار ہی تھے۔ ابن الی عتیان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں مید کالے دانے (کلونجی ) استعمال کراؤ، اس کے پانچ یا سات دانے لے کر پیس لواور پھر زیتون کے تیل میں ملاکر (ناک کے ) دونوں نقنوں میں قطرہ قطرہ کرکے ٹرکاؤ کیونکہ حضرت کے کر پیس لواور پھر زیتون کے تیل میں ملاکر (ناک کے ) دونوں نقنوں میں قطرہ قطرہ کرکے ٹرکاؤ کیونکہ حضرت عائشہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائٹ فی فی مایا ﴿ إِنَّ الْمَانِ وَالْتَ مُوتِ کَ وَالْتَ مُوتِ کَ وَالْتُ مُوتِ کَ وَالْتُ مُوتِ کَ وَالْتَ وَالْتَ مُوتِ کَ وَالْتُولُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُون کے لیے شفا ہیں سوائے موت کے ''(°)

معلوم ہوا کہ کلونجی میں ہر بیاری کی شفا ہے اس لیے جادو کے علاج کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ جادو بھی ایک بیاری ہی ہے۔

#### شهد كا استعمال:

قرآن كريم مين شهد كے متعلق بيارشاد فدكور ب كه ﴿ فِينِي مِيشِ فَالْعُ لِلنَّاسِ ﴾ [السحل: ٦٩]''اس ميں اوگوں كے ليے شفاہے۔''

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۰۶۷) كتاب الاشربة: باب فضل تمر المدينة ، بحاري (۵۶۶۰) ابوداود (۳۸۷٦) نسائي في السنن الكبري (۲۷۱۳) حميدي (۷۰) بزار (۱۱۳۳) ابو يعلي (۷۱۷) ابو عوانة (۹۹٦٥)]

<sup>(</sup>۲) [شرح سنن ابی داود (۸۱/٦)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٦٨٨ ٥) كتاب الطب: باب الحبة السوداء مسلم (٢٢١٥) ترمذي (٢٠٤١) ابن ماجة (٣٤٤٧)]

<sup>(3) [</sup>m(- amba bliges) [m(- 18/7)]

<sup>(</sup>٥) [بخاري (٦٨٧ ٥) كتاب الطب: باب الحبة السوداء، مسلم (٢٢١)]

اس آیت کی تفییر میں امام ابن کثیر برائے فرماتے ہیں کہ شہد میں گئی بیار یوں کی شفاء ہے۔ طب نبوی کے موضوع پر لکھنے والے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہاں یہ کہاجا تا کہ " فیٹیوالشِیْفَا ُ لِلنَّائِیں " کراس میں لوگوں کے لیے برقتم کی شفاء ہے۔ تو یہ ہر بیاری کی دواء ہوتا لیکن اس کے بجائے یہاں یہ فرمایا ہے کہ فیٹیویشفا ُ یُلِلنَّائِیں ﴾ یعنی یہ تمام ٹھنڈی بیاریوں کے لیے موزوں ہے کیونکہ یہ گرم ہے اور کس چیز کا علاج اس کی ضدے ہی کیاجا تا ہے۔ (۱)

بہر حال بيتو ايك رائے ہے علاوہ ازيں نبى كريم عن الله في خود بھى شہد كة در يع اپنے سحاب كاعلاج كيا ہے جيسا كه ايك روايت ميں ہے كه ايك سحائي كو پيك كى تكيف تھى تو آپ نے اسے شہد پينے كے ليا بالآخروہ شہد پينے سے بى تندرست ہوگيا۔ (٢) اس طرح ايك حديث ميں يہ بھى ندكور ہے كہ ﴿ الشّفَاءُ فِى ثَلاثَةِ : فِىٰ شَدْ طَةِ مِنْ سَهُ مَا وَ شَدْ طَةِ مِنْ مِنْ الْكَمَّ ﴾ '' شفاء تين چيزوں ميں ہے: شدر طَةِ مِنْ مِن ديا شهد كے هونت ميں ديا آگ سے داغ دين ميں ۔ اور ميں اپنى امت كوداغ دين سے منع كرتا ہول۔ ''(٢)

معلوم ہوا کہ شہد میں شفاء ہے اور نبی کریم طَائِیْاً نے خود بھی اس کے ساتھ اپنے مریض صحابہ کا علاج معالجہ کیا ہے لہذا جادو کے مرض سے نجات کے لیے بھی شہداستعال کیا جا سکتا ہے۔اطباء کے مطابق موسم سر ما میں اسے نیم گرم دود چدمیں ملاکراورموسم گر مامیں اسے پانی میں ملاکراستعال کرنا مفید ہے۔

#### 🔾 سينگي لگوانا:

سینگی لگوانے میں بھی شفاہ جسیا کہ اوپر حدیث بیان ہوئی ہے۔اس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ﴿ خَیْسُرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ﴾''جن چیزوں ہے تم علاج کرتے ہوان میں بہترین بیٹگی لگوانا ہے۔''(٤)

معلوم ہوا کہ بینگی لگوا نا بہترین علاج ہے،اس لیے اگر جادو کے مریض کوجسم کے کسی جھے میں مسلسل در در ہتا ہوتو کسی ماہر معالج سے اس جگہ پرسینگی (پچھنے) لگوا کر فاسدخون نکلوا نا بھی شفا کا باعث ہے۔ چنا نچہ امام ابن قیم بڑائنے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جادو کا اثر جسم کے کسی خاص جھے تک محدود ہوتا ہے۔اگر ایسا ہوتو جادو کی وجہ

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (۱/۱۳ه)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٢١٤) كتاب الاشربة: باب شراب الحلواء والعسل]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (٦٨١) كتاب الطب: باب الشفاء في ثلاث]

<sup>(</sup>٤) (صحیح: السلسلة الصحیحة (١٠٥٣) مستدرك حاكم (٢٠٨/٤) امام حاكم في فيات شيخين كى شرط پرتي كها عليه الله الصحيح كها عبد السلسلة الصحيحة (٢٠٨/٤)

# الله والمنظمة المنظمة المنظمة

*سے تکلیف والے جھے پرسینگی لگوانا بہتر*ین علاج ہے۔ <sup>(۱)</sup>

علادہ ازیں اگر کوئی مینگی لگانے والامیسر نہ ہوتو جادو کی وجہ سے تکلیف والی جگہ پر انسان خود دم بھی کرسکتا ہے۔ چنا نچہ حضرت عثان بن ابی العاص جُاتَّئَة سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سُلِّقَائِم کو اپنے جسم میس تکلیف کی شکایت کی۔ رسول اللہ سُلِیْقِ نے فرمایا اپنا ہاتھ جسم کے اس جسے پر رکھوجس میں تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ کہو ﴿ بِنسیمِد اللّٰهِ ﴾ اورسات مرتبہ ریکلمات کہو:

﴿ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُلاَ تِهِ مِنْ هَيْرٍ مَا أَجِدُ وَأُ حَاذِرُ ﴾ "میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شرعے جسے میں محسوں کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ "حضرت عثمان وہا تُعْذِیمان کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعطا فرمادی۔ (۲)

#### جادوسے بچاؤیا علاج کی غرض سے تعوید لاکانا

- (أ) فرمانِ نبوى ہے كہ ﴿ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشُوكَ ﴾ جس نے تعوید لئكایا یقینًا اس نے شرک کیا۔'(۳)
- (2) ایک دوسرافرمان یول ہے کہ ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ النِّوَلَةَ شِرْكٌ ﴾''(شرکیہ) منتر ،تعویذ اور محبت پیدا کرنے کے مملیات شرک ہیں۔''(٤)
- (3) ایک اور روایت میں حضرت ابوبشیر انصاری واثنا کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم منافظ کے ساتھ تھا۔ آپ نے ایک قاصد کے ذریعہ تھم ججوایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں تانت کا کوئی ہار ندر ہے دیا جائے یا آپ نے
  - پ کے بیات کی اونٹ کے گلے میں کسی قسم کا ہار نظر آئے اسے کاٹ دیا جائے۔(°)

کچھاہل علم قرآنی تعویذ کوجائز قرار دیتے ہیں لیکن درج ذیل وجوہ کی بناپراس ہے بھی بچناہی بہتر ہے:

🗱 تعویذ لئکانے کی ممانعت عمومی ہے،اس میں کسی چیز کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں۔

🗱 قرآنی تعویذ کل کوغیر قرآنی تعویذیپننے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) [الطب النبوى لابن القيم (ص: ١٢٥)]

<sup>(</sup>۲) [مسلم (۲۲۰۲) كتاب السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الأثم مع الدعاء 'مؤطا (١٧٥٤) ابو داود (٣٨٩١) ترمذي (٢٠٨٠) ابن ماجه (٣٥٢٢) نسائي في الكبري (٧٧٢٤) ابن حبان (٢٩٦٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٢) صحيح الجامع الصغير (٦٣٩٤) مسند احمد (١٥٦/٤)] منتج المعامد المعامد (١٥٦/٤)] منتج المعامد المعا

<sup>(</sup>٤) | صحيح: السلسلة الصحيحة (٣٣١) صحيح الترغيب (٣٤٥٧) ابوداود (٣٨٨٣) حاكم (٢٤١/٤)]

<sup>(</sup>٥) [بخاری (٣٠٠٥) مسلم: کتاب اللباس ، مسند احمد (٢١٩/٥) ابوداود (٢٥٥٢)]

پیت الخلاء (مباشرت ،احتلام و جنابت اور چین و نفاس ) وغیر همین بھی قرآنی آیات کے تعویذ ساتھ ہی ہوں گے (جس سے یقینا قرآن کی بے حرمتی ہوگی )۔

ﷺ قرآن ہے شفاحاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ یہ کہاہے پڑھ کر مریض پردم کیا جائے ، الہذااس عمل سے تجاوز نہیں کرنا جا ہے۔(۱)

(ابراہیم نخبی رشانہ) بیان فرماتے ہیں کہ صابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی ہرتئم کے تعویذ کونا پیند فرماتے تھے۔ (۲) (علامہ شمس الحق عظیم آبادی رشانہ) انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ قاضی ابو بکر العربی رشانہ جامع ترندی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ'' قرآن کو (تعویذ کی صورت میں) لؤکا ناسنت طریقہ نہیں، بلکہ لؤکانے کی بجائے سنت یہ ہے کہ اسے پڑھ کرنسیحت حاصل کی جائے۔ (۳)

(شخ ابن باز برائس کے آن کریم یا جائز دعاؤں کے تعویذ کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن سی جی جات میہ ہے کہ بہتعویذ بھی دو وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک بید کہ ممانعت کی احادیث میں عموم ہے جوقر آن اور غیر قرآن دونوں طرح کے تعویذ کے لیے عام ہیں۔ دوسرے بید کہ ذرائع شرک کی روم تھام (بھی ضروری ہے) کیونکہ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں دوسرے تعویذ بھی مل جائیں گے اور یوں شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور بیات معلوم ہی ہے کہ شرک اور کناہ کے تمام ذرائع کورو کنا شریعت کے اہم قواعد میں دروازہ کھل جائے گا۔ اور بیات معلوم ہی ہے کہ شرک اور کناہ کے تمام ذرائع کورو کنا شریعت کے اہم قواعد میں ہے۔ ۔ (٤)

(ﷺ ابن تیمین راطف ) قرآنی تعویذ ہے روکنے والوں کی بات ہی جن سے زیادہ قریب اور صحیح ہے کیونکہ ایسا کرنا ہی خالف ہے خابت نہیں ، جبکہ خابت ہے کہ مریض پر (قرآنی آیات اور مسنون وظائف کے ساتھ ) دم کیا جائے ۔ لیکن اگر آیات اور دعاؤں کو مریض کی گردن میں لٹکایا جائے ، یا باز و پر باندھا جائے یا تکھے کے پنچے رکھوایا جائے ۔ لیکن اگر آیات اور دعاؤں کو کی شوت موجوز نہیں ۔ (°)

(شیخ صالح الفُوزان) صحیح رائے یہ ہے کقر آنی تعویذ لٹکا نابھی منع ہے۔ شیخ عبدالرحمٰن بن حسن اوران سے پہلے شیخ سلیمان بن عبداللہ نے بھی اسی رائے کوتر جیح دی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنة (ص: ٧٤)]

<sup>(</sup>۲) [مصنف ابن ابی شیبة (۲۳۹۳۳)، (۲۷٤/۷)]

<sup>(</sup>T) [عود المعبود (۲۵۰/۱۰)]

<sup>(</sup>٤) [كتاب الدعوة (ص: ٢٠)]

<sup>(</sup>٥) [مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣٩١١)]

<sup>(</sup>٦) [اعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد (٢/١)]

# من وي تقت اوران كاملات وي المناسطة المن

- یہاں بیڑھی یا در ہے کہ قرآنی تعوید ایکانے کا مزید نقصان بیہوگا کہ
- 🦇 الله تعالی کومصائب و تکالیف دور کرنے والا سیحنے کی بچائے تعویذ کوسب بچے سیجھ لیا جائے گا۔
- النائد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مائکنے یا طبی علاج معالجہ کرانے کی بجائے محض تعویذ پر ہی اعتاد کر لیا جائے گا حالا نکمیشریعت میں بیار کواللہ تعالیٰ سے دعائیں مائکنے اور طبی علاج معالجہ کرانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔
  - القدريرايمان كى بجائے يديقين كرلياجائے گاكة تعويذ تقدر يهى بدل سكتاہے۔

میمض امکانات بی نہیں بلکہ جہاں بھی تعویذ لئکانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر یہی صور تحال ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگنے اور مسنون اذکار ووظا کف کی پابندی کرنے کی بجائے محض تکئے کے پنچ تعویذ رکھ لینے یا اسے پانی میں گھول کر پی لینے یا اسے باز و پر باندھ لینے کوبی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس طرح دعا جیسی عظیم عبادت اور حقیقی وشری طریقہ علاج سے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔ اس لیے بلاشبہ جاد ویا کسی بھی مرض سے بچاؤیا علاج کے اور تعویذ لؤکانے کی اجازت وینا درست نہیں بلکہ اس کے برعکس لوگوں کو تعویذ اتارنے کی دعوت وین چاہیے۔





جنات وآسیب زدگی کی حقیقت اوراس کےعلاج کابیان

#### باب حقيقة الجن والصرع وعلاجه



#### لفظ جن كامفهوم

لفظِ جسن کامعنی ہے'' چیپی ہوئی چیز' ۔ پؤنکہ جنات بالعموم نظروں سے آوجھل ہوتے ہیں اور بدایک چیپی ہوئی مخلوق ہے اس لیے انہیں بدنام دیا گیا ہے۔ اس سے لفظِ جنین ہے جو پیٹ کے بچکو کہتے ہیں، اسے بھی بید نام اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ دہ چھیا ہوا ہوتا ہے۔ مسجس بھی اس سے جہاں کامعنی ڈھال ہے، چونکہ ڈھال جنگ میں جنگوکو چھیانے کا کام دیتی ہے اس لیے اسے بینام دیا گیا ہے۔ لوگوں میں رہائش پذیر جنات کو عامر (جمع عمار) کہتے ہیں۔ خبیث جنوں کے لیے شیطان کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ اورا گران کی خباشت زیادہ ہوتو انہیں مسار د کہاجاتا ہے۔ اورا گران کی خباشت زیادہ ہوت انہیں عفریت کہاجاتا ہے۔ جبکہ چنانچہ ام بیناوی بڑائے نے عفریت کی وضاحت میں خبیث اور سرکش کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ ( ) جبکہ چنانچہ ام بیناوی بڑائے نے عفریت کی وضاحت میں خبیث اور سرکش کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ ( ) جبکہ علامہ ابو بکرا لجز اگری فرمائے ہیں کہ جو جن شدید توت وطاقت کا مالک ہوا سے عفریت کہاجاتا ہے۔ ( )

#### جن اور شيطان ميں فرق

جنات میں نیک بھی ہیں اور بدبھی ،البتدان کی اکثریت سرکش ہی ہوتی ہے اس لیے انہیں کتاب وسنت میں اکثر مقامات پرشیاطین کے نام سے ہی موسوم کیا گیا ہے۔جیسا کدارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَنَّغُوصُونَ لَهْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَ كُنَّالَهُ مُ حَفِظِيْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک دوسرے مقام پرارشاد ہے کہ ﴿ وَالشَّیٰطِیْنَ کُلَّ بَنّاۤ عِوّاْصِ انْ اَ ﴾ [ ص : ٣٧] ''اور (طاقتور) جنات کوبھی (سلیمان مُلِیْا، کا ماتحت کر دیا ) ہرعمارت بنانے والے اورغوطہ خورکو۔''علامہ ابو بکر الجزائری کے مطابق یہاں شباطین سے مراد جنات ہیں۔ <sup>(٣)</sup>

(۱) [تفسير البيضاوي (٤٣٨/٤)] (٢) [ايسر التفاسير (١٣٨/٣)] (٣) [ايضا(٢٠٢٠٤)]

بالفاظِ دیگرسرکش جنوں کو ہی شیاطین کہا گیا ہے کیونکہ لفظِ شیطان عربوں میں ہرسرکش اور باغی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ` ` `

لہٰذا جن اور شیطان میں فرق بیہ ہوا کہ جنات میں نیک و بداورمسلم وغیرمسلم ہرطرح کے ہوتے ہیں جبکہ شیطان وہ جن ہوتا ہے جوصرف بد ، فاجر و کافراور غیرمسلم ہو۔ چنانچیامام بغوی پڑٹٹٹے رقمطراز ہیں کہ

(( وَ فِي الْبِحِنَّ مُسْلِمُوْنَ وَ كَافِرُوْنَ ... وَ أَمَّا الشَّيَّاطِيْنُ فَلَيْسَ مِنْهُمْ مُسْلِمُوْنَ ...))
"جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ... جبکہ شاطین میں مسلمان نہیں ہوتے ... ۔ ' (۲)

بہر حال یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر شیطان جن ہی ہوتا ہے جبکہ بیضر وری نہیں کہ ہر جن بھی شیطان ہی ہو۔ تا ہم یہ یا درہے کے تخلیقی اعتبار سے جنات وشیاطین میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کی تخلیق آگ ہے گئے ہے۔ جیسا کہاس کے دلائل آگے آرہے ہیں۔

### جن بھی ایک مخلوق ہے جس کا وجودانسان ہے بھی قدیم ہے

جن بھی ایک مخلوق ہے اس کے متعلق تو آئندہ عنوان کے تحت آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیصراحت فرمائی ہے کہ''میں نے جنوں کو بیدا فرمایا'' ۔ تاہم یباں یہ یا در ہے کہ جنات کا وجود انسانوں ہے بھی قدیم ہے جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے بیوضاحت ہوتی ہے:

﴿ وَلَقَانُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَيَا مِّسْنُوْنِ الْإِنَّ وَالْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِ السَّهُوْمِ الْإِنْ ﴾ [الحدر: ٢٦-٢٧] "يقينا بم نے انسان کوکالی اورسری بوئی تھکھناتی مٹی سے پیدا فر مایا۔" اوراس سے پہلے جنات کوہم نے لووالی آگ سے پیدا کیا۔"

ان آیات کی تفییر میں امام ابن کثیر بنظ وقسطراز ہیں کہ' اوراس سے پہلے جنات کوہم نے پیدا کیا'' سے مراد سے ہے کہ''انسان (کی پیدائش) سے پہلے'۔ (۲) امام بغوی بنظ نے نقل فرمایا ہے کہ''اوراس سے پہلے جنات کو ہم نے پیدائیا'' کے متعلق حضرت ابن عباس ٹاٹٹونے فرمایا ہے کہ یہاں السجان سے مراد ابوالجن ہے جسے کہ حضرت آدم ملیظ ابوالبشر ہیں اور حضرت قادہ بنات کا بیان ہے کہ یہاں السجان سے مراد البیس ہے جے آدم ملیظ سے پہلے پیدائیا گیا تھا۔ (۴) مام شوکانی بنات نے فرمایا ہے کہ''اوراس سے پہلے'' سے مراد ہے آدم ملیظ کی پیدائش سے پہلے پیدائیا گیا تھا۔ (۴) مام شوکانی بنات نے فرمایا ہے کہ''اوراس سے پہلے'' سے مراد ہے آدم ملیظ کی پیدائش ہے کہ''اوراس سے پہلے'' سے مراد ہے آدم ملیظ کی پیدائش ہی بین نقل فرمایا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [لسان العرب (ماده : شطن)] (٢) [معالم التنزيل ـ المعروف بـ تفسير بغوي (٣٧٩/٤)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن كثير (٥٣٣١٤)] (٤) [تفسير بغوي (٣٧٩/٤)]

<sup>(</sup>٥) [تفسير فتح القدير (١٧٦/٤)] (٦) [ايسر التفاسير (٢٧٨/٢)]

# العَدِيدُ اللهِ اللهُ ال

#### جنات كى تخليق كالمقصد

جنات کی تخلیق کا مقصد بھی انسانوں کی طرح یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ الْهِ ﴾ [السذاریسات: ٥٦] ''اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تا کہ وہ میری عبادت کریں۔''

پھرجیسے کچھانسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعال کر کے نیک بندے بن جاتے ہیں اور کچھٹا فرمانی پر ہی اُڑے رہتے ہیں۔ای طرح جنات میں بھی کچھٹو مسلمان اور نیک ہوتے ہیں اور پچھکا فرو فاجر۔ چنانچیقر آن کریم میں جنوں کا اپنا بیٹو لُفل کیا گیا ہے کہ

﴿ وَآنَا مِنَا الْهُسُلِهُونَ وَمِنَّا الْفُسِطُونَ لَ فَمَنَ اَسُلَمَ فَأُولِبِكَ تَحَرَّوُا رَشَدًا ﴿ وَآمَا الْفُسِطُونَ فَكَانُوا لِهِ مَن الْهُسُطُونَ فَكَانُوا لِهِ هَنَ مَعْلَا اللهِ اللهُ ا

#### جنات کی تخلیق آگ ہے کی گئے ہے

(1) ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ وَالْجَآنَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَأْرِ السَّهُوْمِ ﴾ [الححر: ٢٧] "اوراس سے پہلے جنات کوہم نے لووالی آگ سے پیدا کیا۔"

حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے فرمایا ہے کہ 'السموم سے مرادوہ آگ ہے جو آگر دیتی ہے۔''(۱) علامہ الو کر الجزائری فرماتے ہیں کہ 'نسار السموم سے مرادوہ آگ ہے جس میں دھوال نہیں ہوتا، جوانسانی جسم کے مسام (لطیف سوراخوں) میں داخل ہو جاتی ہے۔''(۲) امام ابن کشر رشش نے ابوا بحق بشش کی روایت نقل فرمائی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمرو بن اصم کی بیاری پری کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ سے وہ بات بیان نہ کروں جو میں نے عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ سے نے ؟ آپ فرماتے تھے کہ ہماری یہ آگاس آگ کے بات بیان نہ کروں جو میں نے عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ سے ہوں کو پیدا کیا تھا، پھر انہوں نے درج بالا آیت کی تلاوت کی۔'' اور جنات کو سے دو ہو آگائی ہوئی تھا ہے ہوئی آپ آیا ہے۔ کہ اور جنات کو آگ کے شعلے سے بدا کیا۔'' اور جنات کو آگ کے شعلے سے بدا کیا۔''

(3) فرمان نبوى ٢٥ ﴿ خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ

<sup>[(1)</sup>  $[\text{tianux} d + (2 \cdot 1 \cdot 1)]$  (1)  $[\text{tianux} d + (2 \cdot 1 \cdot 1)]$ 

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن كثير (٥٣٣/٤) مستدرك حاكم (٤٧٤/١) كتاب التفسير: سورة الرحمن]

# المنافعة الم

#### جنات كىشكل وصورت

بالعموم جنات کے متعلق بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ انہائی فتیج اور خطر ناک شکل کے مالک ہیں لیکن حقیقت بیہ ہے کہ جنات کی شکل وصورت کے بارے میں حتمی طور پر پچھ کہنا ناممکن ہے کیونکہ کتاب وسنت میں اس کی کوئی صراحت موجو ذہیں ۔البتہ چند دلائل سے جنات کے مختلف اعضاء کا انداز ہ ہوتا ہے۔جبیبا کہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے پاس دل، آئکھ اور کان ہوتے ہیں۔ چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَلَقَلُ فَذَا الْآَيَ اَ الْحَارِيَ الْحَرِيِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقُهُونَ مِهَا وَلَهُمْ اَعُيُنَّ لَا يَبُصِرُ وَنَ مِهَا وَلَهُمُ اَعْدُنَ لَا يَبُصِرُ وَنَ مِهَا وَلَهُمْ اَعْدُنَ لِلهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

ای طرح بعض احادیث میں جنات کے سینگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ چنا نچہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿ ثُمَّ الْفُصِدُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانِ ﴾ '' پھر سورج غروب ہونے تک نماز سے دُکے رہو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔''(۲)

#### جنات کی اقسام

حضرت ابونغلبہ حشی رہی المقواء و صِنف حیّات وکرسول الله مُلَیْم نے فرمایا ﴿ الْحِنُ ثَلَاثَةُ اَصْنَافِ: صِنفٌ لَهُمُ اَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهُوَاءِ وَصِنفُ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنفٌ يَحِلُونَ وَيَظُعَنُونَ ﴾ ''جنات کی تین اقسام ہیں ﴿ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں ۔ ﴿ تیسری قسم ان جنات کی ہے جو ﴿ وَسِری قسم ان جنات کی ہے جو عقلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہیں اور سفر پررہتے ہیں۔ (")

# شیطان اکبر' اہلیں' بھی جن ہی ہے

- (1) ارشادبارى تعالى بى كە ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [السكهف: ٥٠] " (ابليس) جنول
  - (۱) [مسلم (۲۹۹٦)کتاب الزهد والرقائق] (۲) [بخاری (۳۲۸٦)]
- (٣) [صحیع : السنسکاة للالبانی (٤١٤٨) طبرانی كبیر (٥٧٣) مستدرك حاكم (٣٧٠٦) امام حاكم الالله نظر (٣٠٠٦) امام حاكم الالله في استان كي موافقت كي ہے۔]

# العالمة والمرافع المسترك مقتقت ادرائ كاملاح الله المن كاملاح الله المن كاملاح الله المن كاملاح الله المن كاملاح ال

میں سے تھااوراس نے اپنے رب کے تھم کی نافر مانی کی۔''

(2) ایک دوسرے مقام پرارشادہے کہ ابلیس نے آدم الیا کو تجدہ نہ کرنے کا سبب یہ بیان کیا کہ ﴿ اَنَا خَیْرٌ مِّمِنُهُ ۚ خَلَقْتَنِی مِنْ ثَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ﴾ [الاعسراف: ١٢] "میں اس سے بہتر ہوں (کیونکہ) تونے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اے مُی سے پیدا کیا ہے۔''

(3) حضرت حسن بصری برایش فرماتے ہیں کہ اہلیس لمحہ بھر کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہ تھا کیونکہ وہ تو جنات کی اصل تھا جیسا کہ آدم ملیشانسانوں کی اصل ہیں۔(۱)

# ابلیس نے ہی آ دم وحواء ﷺ کو جنت سے نکلوایا تھا

ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبُدِي لَهُمَا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰنِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِيْنَ ١٤٠٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا لَمِن التُّصِحِيْنَ (إِنَّا فَدَلُّمُهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْا مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ \* وَنَادْ مُهُمَّا رَبُّهُمَّا أَلَهُ أَنْهَكُمًا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَاقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَّا عَدُوَّمُّبِينٌ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا ٣ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتُرْحَمَّنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ١٠٠٠ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إلى حِيْنِ ﴿ فَا لَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْ تُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ ٢٠ ] الاعراف : ٢٠ ـ ٢٥] " كَامِر شيطان نے ان دونوں ك دلول میں وسوسہ ڈ الا تا کہان کی شرمگا ہیں جوا یک دوسرے سے پیشید ہتھیں دونوں کے روبرو بے بردہ کرد ہے اور کہنے لگا کہ تمہار ے رب نے تم دونو ل کواس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فر مایا ، مگرمحض اس وجہ سے کہتم دونوں کہیں فرشتے ہوجاؤیا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ۔اوران دونوں کے روبروشم کھا لی کہ یقین مانو میں تم دونو ں کا خیرخواہ ہوں ۔سوان دونو ں کوفریب سے بنیجے لے آیا ، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگا ہیں ایک دوسرے کے روبرو بے بردہ ہوگئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے لگے اوران کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کواس درخت ہے منع نہ کر چکا تھا اور میہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہاراصر تک دشمن ہے؟ دونوں نے کہاا ہے ہمار بےرب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیااوراگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان یانے والوں میں ہے ہو جا کیں گے۔حق تعالی نے فرمایا کہ بینچے الیمی حالت میں جاؤ کہتم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین (۱) [تفسير الطبري (۳۲۳/۱۰) تفسير ابن كثير (۱٦٧/٥)]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ﴿ 81 ﴾ ﴿ وَهِ هِ اللهِ اللهِ

میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک فرمایاتم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور ای میں سے پھر نکا لیے جاؤگے ۔''

#### اہلیس کی وجہ ہے ہی د نیامیں شرک و بت پرستی کا آغاز ہوا

حضرت ابن عباس ٹائٹ سے مروی ہے کہ تو م نوح میں ود ، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر نامی پانچ نیک صالح بزرگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کسی طرح سے ان کی (اگلی نسل یا قوم) کے دل میں ہید بات ڈالی کہ تم ان پانچوں بزرگوں کے بت بنا کراپنی مجلسوں (اوراجتماعات وغیرہ) میں رکھواور ان بنوں کے نام بھی اپندرگوں کے بت بنا کیا گوان اور این بنوں کے با مجھی اپندرگوں کے بت بنا لیے مگر )اس وقت ان بنوں کے ناموں پررکھو۔ چنا نچیان لوگوں نے ایسا ہی کیا (اوراپنے بزرگوں کے بت بنا لیے مگر )اس وقت ان بنوں (کو محض بزرگوں کے بت بنا لیے مگر ) میں علم بھی ندر ہا (کہ بیہ بت تو محض کرتے تھے اور لوگوں میں علم بھی ندر ہا (کہ بیہ بت تو محض بزرگوں کی یاد کا بیہ بت تو محض بزرگوں کی یاد کا ایک و جاشر وع ہوگئی۔ (۱)

#### ابلیس کا ٹھکانہ پانی پر ہے

اوردہ دہاں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے چیلوں کوروانہ کرتا ہے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ اِبْلِيْسَ اَوْسَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرايَاهُ ... نِعْمَ أَنْتَ ﴾ ''اہلیں اپناعرش پانی پررکھتا ہے، پھر دہاں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے (تا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں) ، اس کے لشکر میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ بر پاکرتا ہے۔ چتا نچہ اس کے لشکر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلال برائی کروائی ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ نہیں ، تونے کچھ نہیں کیا۔ پھرا یک دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ احتی کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس اسے کہتا ہے ، تم نے واقعی بڑاکام کیا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ' (۲)

# 

### آيات ِقرآني کي روشني ميں جنات کا اثبات

قرآن كريم مين تقريبانيس (19) مقامات پرلفظ الجن استعال مواج (٢٠) اورا يك مقام پرلفظ الجان

<sup>(</sup>١) [بخاري (٤٩٢٠) كتاب تفسير القرآن: باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٨١٣) كتاب صفة القيامة والحنة والنار : باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه]

<sup>(</sup>٣) [الانعام: ١٠٠]، [الانعام: ١٢٨]، [الانعام: ١٣٠]، [الاعراف: ٣٨]، [الاعراف: ١٧٩]، = =

# الولية المالي ال

ندکور ہے۔(۱) علاوہ ازیں متعدد مقامات پرشیاطین کا نام لے کربھی جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔قر آن کریم میں اس قدر جنات کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کا وجود ہے اور اس میں کسی قتم کے شک کی گنجائش نہیں۔مزید اس حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

- (1) ﴿ وَجَعَلُو اللَّهِ شُرِّ كَأَءَ الْجِنَّ ﴾ [الانعام: ١٠٠] " أورلوكول في جنول كوالله كاشر يك بناركها بــــ
- (2) ﴿ يَهُ عُشَرَ الْجِنِيِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُ يَأْتِكُمْ دُسُلٌ مِنْ كُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ الْيَتِي ﴾ [الانعام: ١٣٠] ''اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیاتمہارے پاستم میں سے ہی پیغیرنہیں آئے تھے جوتم سے میرے احکام بان کرتے...۔''
- (3) ﴿ وَمُحْشِرَ لِسُلَيْهِانَ جُنُوْ دُهُمِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْدِنِ وَالْقَلْمُو ﴾ [السندل: ١٧] "سليمان (عليهَ) ك سامنان كِتمَام لشكر جنات، انسان اور يرند جمع كيه كئه ـ"
- (4) ﴿ وَإِذْ صَرَّ فَنَا ٓ النَّهُ لَنَّ فَوَّامِّ نَا لَكِنِّ لِمُسْتَعِعُوْنَ الْقُرُانَ ﴾ [الاحقاف: ٢٩] "اوريادكرو! جَبَدِهم نے جنوں كى ايك جماعت كوتيرى طرف متوجه كيا كه ووقر آن ميں۔''
- (5) ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُّ وُنِ ۖ ﴾ [الـذاريات: ٥٦] ''اور ميں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس ليے پيدا کيا تا کہ وہ ميري عبادت کريں۔''

#### احادیث ِنبویه کی روشنی میں جنات کا اثبات

قر آن کریم کی طرح بہت سی میچ احادیث میں بھی جنات کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ جنات کی رہائش گا ہوں ،خوراک ،شکل وصورت ، اقسام وانواع اورمختلف واقعات وغیرہ کا بیان ہے۔ جس سے یقینی طور پر جنات کا وجود ٹابت ہوتا ہے۔ بطورِمثال چندا حادیث حسب ذیل ہیں:

- (1) حضرت ابوسعید خدری رقان است م که رسول الله ساقی این خرمایا ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُوتَ وَلَا اللهُ وَ لَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ "جن، انسان اور مروه چیز جومؤون کی آواز سنتی به قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ "(۲)
- (2) حفرت ابو ہریرہ بھن کا کیان ہے کہ رسول اللہ تالیہ نے فرمایا ﴿ إِنَّ لِسَلْدِهِ مِسَافَةَ رَحْدَةِ ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِنَّ وَ الْإِنْسِ ... ﴾ ' بلاشبه الله تعالى كے پاس سور حتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے

<sup>===</sup> الكنهف: ٥٠ [، النمل: ١٧]، النمل: ٣٩]، [سبا: ٢١]. [سبا: ٢٤]، [سبا: ٤١]، [فصلت: ٢٥]، [فصلت: ٢٩]. [فصلت: ٢٩]. [الاحقاف: ٢٩]، [الذاريات: ٣٦]، [الرحمن: ٣٣]، [الجن: ١]، اللحن: ٣٦]

<sup>(</sup>١) [الرحمن: ١٥]

 <sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۰۹) کتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء]

# المان المعالى المعالى

ا یک رحمت کوجنوں ،انسانوں ، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں میں تقسیم فرمایا ہے چنا نچہ وہ اس رحمت کے باعث آپس میں میلان رکھتے ہیں اور اس کے سبب باہم محبت وشفقت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وحثی جانور اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ننانو ہے (۹۹) رحمتوں کو (اپنے پاس) روک رکھا ہے ، وہ قیامت کے دن ان کواسنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا۔''(۱)

(3) حضرت ابن عباس بھائن بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عالیہ نے جنات کو قرآن نہیں سایا اور ان کودیکھا بھی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ عالیہ اپنا اس اس اس اس نہاں نہا ہے جارہے تھے۔ چنا نچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے آسانی درواز سے بند ہوگئے تھے اور ان پرآگ کے شعلے برسائے جارہے تھے۔ چنا نچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے اپنا اور ہم پرآگ کے شعلے برسنے بھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سب ضرور کوئی نیا معاملہ ہے، تو تم مشرق ومغرب کی طرف پھر کر خبر لواور دیکھو کہ کیا وجہ ہے جوآسان کی خبریں انبذ ہوگئی ہیں۔ وہ زمین میں مشرق ومغرب کی طرف پھرنے گئے، ان میں سے پچھلوگ تہامہ (ملک ججاز) کی طرف عکاظ کے بازار کو جانے کے لیے آئے اور آپ تا گئی اس وقت (مقام) نمل میں اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا ویئے اور کہنے گئے کہ آسان کی خبریں موقوف ہونے کا بہی سب ہے۔ پھروہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے گئے کہ آسان کی خبریں موقوف

﴿ إِنَّا سَمِعْمَا قُرُ النَّاعَجَبًا اللَّهُ مِنْ إِلَى الرُّشُي فَأُمَنَّا بِهِ \* وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِنَا آحَدًا ﴿ إِنَّ الْحَدُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ عَلِي عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَل عَلَا عَل

(4) حضرت ابن مسعود خلق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاقی آیک روز اچا تک ہم سے غائب ہو گئے ، ہم انہیں واد یوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے گئے اور آپس میں کہنے گئے کہ شاید آپ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ وہ رات ہم نے بہت تکلیف میں گزاری جہ ہوئی تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ غار حراء کی طرف ہے آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا اور رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا اور آپ کے نہ ملنے برہم ساری رات پر بیٹان رہے۔ تو آپ طاقی ہے فرمایا:

﴿ أَنَى انِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَ أَتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ﴾ "ميرے پاس جنوں كاليك نمائنده آيا تھا تو ميں اس كے ساتھ چلاگيا اور جا كرجنوں كوقر آن پڑھكر سايا۔" (راوى كابيان ہے كہ) چرآب تَا تَيْمَ مَمْيں

<sup>(</sup>۱) إمسلم (۲۷۵۲) كتاب التوبة ، بحارى (۲۰۰۰) كتاب الادب]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٤٤٩) كتاب الصلاة : باب الحهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، بخاري (٧٧٣)]

#### الله من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن 84

اس جگہ لے کر گئے اور جنوں کے قدموں اور آگ کے نشانات جمیں دکھائے۔(١)

(5) فرمانِ نبوی ہے کہ' جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بھم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جنات کی آئکھوں اوراولا نِآ دم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حاکل ہوجا تاہے۔ ' (۲)

واضح رہے کہ جنات کے ذکروالی احادیث کے علاوہ وہ تمام احادیث بھی جنات کے وجود کا ہی ثبوت ہیں جن میں شیاطین کا تذکرہ ہے کیونکہ شیاطین بھی سرکش جنوں کاہی دوسرانام ہے۔

#### اہل علم کے اقوال وفتا ویٰ کی روشنی میں جنات کا اثبات

سلف صالحین اور کیارعلا وفقہانے بھی درج بالا دلائل کو پیش نظرر کھتے ہوئے جنات کے وجود کو ثابت کیا ہے اوراللّٰد تعالیٰ ،انبیاء کرام ،الہامی کتب اور فرشتوں پرایمان کی طرح جنات پرایمان لا نابھی واجب قرار دیا ہے اور بعض نے تو جنات کے وجود کا اٹکار کرنے والوں کو کا فروشرک تک قرار دیا ہے۔ چندا قوال حسب ذیل ہیں:

( قرطبی برافتر ) کافر فلاسفہ واطباء کی ایک جماعت نے اللہ تعالی پر افتر اپر دازی کرتے ہوئے جنات کے ( خار جی ) وجود کا انکار کیا ہے ( اور انہیں محض بدی کی ایک طاقت قرار دیا ہے ) حالا نکہ قرآن وسنت ان کی

تر دیدکرتے ہیں۔(۴)

( ﷺ الاسلام ابن تیمیه بزلشهٔ ) ابل السندوالجماعه اور برمسلمان گروه نیتو جنات کے وجود کی مخالفت کرتا ہے اور نیہ بی اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے محمد شکھیم کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ (٤) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جنات کا وجود کتاب وسنت اور سلف امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ (\*) ایک اور مقام بر فرماتے ہیں کہ امت کی اکثریت جنات کے وجود کی قائل ہے۔ جنات کا انکار صرف جاہل لوگ ہی كرتے ہيں اوران كے ياس كوئى اليى قابل اعتاد دليل بھى موجودنييں جوان كے دعوے كى تصديق كرتى ہوبلك صرف عدم علم (لیتی جہالت) ہی ہے۔(۲)

(ابن حزم بملف: ) جس نے جنات (کے خارجی وجود ) کا انکار کیا یا ظاہر کے خلاف ان کی کوئی تاویل کی تووہ کا فرومشرک ہے اور ( دوسرے مسلمانوں کے لیے ) اس کا خون اور مال حلال ہے۔ (۷) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کداہل علم کا تفاق ہے کہ جنات کی حقیقت ہے۔ (<sup>۸)</sup> ایک اور مقام پرفرماتے ہیں کہ مسلمان ،عیسائی ،

<sup>(</sup>١) امسلم (٥٥٠) كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراء ة في الصبح والقراء ة على الحن ، بخاري (٣٨٥٩)]

<sup>(</sup>٢) | صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢٦١٠) ترمذي (٢٠٦) مشكاة المصابيح (٣٥٨)

<sup>(</sup>٣) [ تفسير قرطبي (٦/١٩)] (٤) [محموع الفتاوي لابن تيمية (١٨٢/٤)]

<sup>(</sup>٥) [ايصا (٥/٤٤٤)] (٦) [ایضا (٣٢/١٩)]

<sup>(</sup>A) | مراتب الاجماع (ص: ١٧٤) | (٧) [الفصل (١٧٩/٣)]

مجوی، بے دین اوراکثریہودی اس بات پرمتفق ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔ (۱)

(ابوالحسن تقى الدين بكى بران ) نقل فرمات بين كدامام الحرمين في معتزله محمتعلق ذكر كيام كدوه جنات ك

وجود کا افکار کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کیونکہ جوثر آن کی تصدیق کرتا ہے وہ جنات کے وجود کا انکار کیونکر سیسیں میں میں میں۔

كرسكتاب (كيونكة قرآن خود جنات كاوجود ثابت كرتاب) ؟\_(٢)

(علامه عبدالرؤف مناوی بران ک جنات کے وجود پراجماع منعقد ہوچکا ہے۔(۳)

( شُخ ابن جبرین برلت ) جنات کا انکار کرنے والوں کا ایمان ناقص ہے۔(٤)

(شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی بڑائنے ) سور ہُ جن کے متعلق فر ماتے ہیں کہاس میں بہت ہے فوائد ہیں اور ایک فائدہ پیہے کہ جنات کاوجود ہے۔ (°)

(شیخ صالح الفوزان) جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کا فریبے کیونکہ وہ اللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے اور جنات کے وجود پرامت کا اجماع ہے۔ (٦)

(شخ صالح بن عبدالعزيز آل شخ) شرح عقيده طحاويه مين نقل فرماتے بين كه جنات پر بھی ايمان واجب ہے كيونكه ان كاذ كرقر آن كريم ميں ہوا ہے اور در حقيقت قرآن پرايمان ميں جنات پرايمان بھی شامل ہے۔(۷) ايك دوسرے مقام پر فرماتے ہيں كه جس نے جنات كے وجود كاازكاركيا وه كا فرہوگيا كيونكه اس نے قرآن كاانكاركرديا۔ (۸)

(شیخ عبدالله بن محمد الغنیمان) جنات کے وجود کا انکار زندیق ہی کرتے ہیں اور جوبھی جنات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا بن جاتا ہے۔ (٩)

(شخ محرصالح المنجد) جنات كاوجودكتاب وسنت سے ثابت ہے۔

(ابومجرعصام بشیرمراکشی) جنات کا وجوداوران کے بہت سے احوال وصفات کتاب وسنت سے ثابت ہیں۔ (۱۱)

کویت کی وزارۃ الاوقاف کے شائع کردہ موسوعہ فقھیہ میں ہے کہ' جنات کا وجود کتاب وسنت سے ثابت ہے اوراس پراجماع بھی منعقد ہو چکا ہے لہذاان کے وجود کا مشرکا فرہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے جودین میں ضروری طور پر ثابت ہے۔''(۱۲)

(٢) [فتاوى السبكي (١٠٧/٥)]

(١) [الفصل (١١٢/٥)]

(٤) [شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين (٩٩/٣)]

(٣) [فيض القدير (٤٨١/٣)]

(٦) [اعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد (٣٣/١)]

(٥) [تيسير الكريم الرحمن (٨٩١/١)]

(٨) [اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (مسئله: ٢٤)]

(٧) | شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٣٢٣)]

(٩) [شرح العقيدة الواسطية للعنيمان (١٦)]

(۱۰) افتاوى الاسلام سؤال وجواب (۲۷/۱)] -

(۱۱) إشرح منظومة الإيمان (ص: ۲۰۳)]

(١٢) [الموسوعة الفقهية الكويتية (١١١٦)]

# العلم من المعلق المدين المعلق المعلق

#### جنات کےمنکراوران کی تر دید

اوپر بیان کردہ واضح نصوص اور کبار ائمہ وعلما کی تصریحات کے باوجود کچھ حضرات نے جٹات کے وجود کا انکار کیا ہے۔ جنات کے منکرین کے چنداعتر اضات اوران کے جوابات حسب ذیل ہیں:

جنات کے منکرین کا کہنا ہے کہ اگر جنات کا وجود ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے ؟۔اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ بیاعتراض ہی جہالت پر ہبنی ہے کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ ضروری نہیں جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود بھی نہ ہو۔اور بہت می اشیاء ایسی ہیں جو نظر وں سے تو اُوجھل ہیں مگر سب ان کا اعتقاد رکھتے ہیں جیسیا کہ روح جس کی وجہ سے انسان میں حرکت ہے ،کسی کونظر نہیں آتی مگر اس کا وجود ہے۔ اس طرح سانس ، عقل اور دَر دوغیرہ ایسی اشیاء ہیں جونظر نہیں آتی مگر ان کے وجود کا کوئی بھی مشکر نہیں ۔ نیز خود اللہ تعالی کی ذات ، فرشتے ، جنت اور جہنم وغیرہ کے وجود پر جھی سب کا ایمان سے حالانکہ بیا شیاء بھی نظروں سے اُوجھل ہیں۔

محض دکھائی نہ دینے کی بنیاد پر جنات کا انکار کرنے والوں کی تر دید میں امام ابن تیمیہ برطف نے نقل فر مایا ہے کہ کتاب دسنت کے دلائل کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں جن سے جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگوں نے خودا پنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا ہے اور پچھ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جنات کو دیکھا ہے اور یہ بات ان کے ہاں یقینی خبر سے ثابت ہے ۔ ان کے علاوہ پچھا لیے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جنات سے گفتگو بھی کے بات نے بان سے گفتگو کی ہے۔ (۱)

است منکرین کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو جنوں کا ذکر ہے اس سے مرادالگ کوئی تخلوق نہیں بلکہ انسان ہی کی بہنی قو تیں مراد ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ اور جنگی قو میں مراد ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ بات اس وجہ سے درست نہیں کہ لفظ جن کا معنی ہے چھی ہوئی چیز اور جنات کے وجود کے ساتھ اس معنی کہ مناسبت یہی ہے کہ وہ ایک چھی ہوئی مخلوق ہے جو بالعموم دکھائی نہیں دیتی ۔ تمام معتبر کتب لغت جیسے لسان کی مناسبت یہی ہے کہ وہ ایک چھی ہوئی مخلوق ہے جو بالعموم دکھائی نہیں دیتی ۔ تمام معتبر کتب لغت جیسے لسان العرب، صحاح ، مفردات امام راغب ، قاموں اور تاجی العرب وغیرہ میں لفظ جن کا یہی معنی بیان ہوا ہے۔ اب اگر یہ معنی درستور اور غیر مرئی ہو، جوعمونی میں اور تاجی کہ وہ مستور اور غیر مرئی ہو، جوعمونی درستان ندوے ۔ تو کیا انسان خواہ یہاڑی ہو یا جنگی یا وحش کھائی نہیں ویتا ؟۔

دوسرے بیکہ اگر بالفرض قرآن میں کسی جگہ لفظ جن بول کرانسانوں کا کوئی خاص گروہ مرادلیا گیا ہے تو سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی ہرصفت کے لیے عربی میں الگ لفظ موجود میں تو پھر دوسری مخلوق کے ساتھ خاص لفظ انسانوں کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟۔

<sup>(</sup>١) ﴿ حموع الفتاوي لابن تيمية (٢٣٢/٤)]

تیسرے یہ کہ وہ تمام آیات بھی اس اعتراض کو باطل قرار دیتی ہیں جن میں انسان اور جن دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہےاوران آیتوں سے یہ بالکل واضح ہے کہ جن وانس ایک نہیں بلکہ الگ الگ مخلوقات ہیں۔اس حوالے ہے چند آیات حسب ذیل ہیں:

- (1) ﴿ وَيَوْهَ يَحُشُرُ هُمْ جَينَ عَا نَمْ عَشَرَ الْجِنِ قَدِ الْمُنَكُّ ثَرُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيْوُ هُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيْوُ هُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- (2) ﴿ وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَيَا مَسْنُونِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَآيِ السَّمُوْمِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَآيِ السَّمُومِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَا الْمَا مِنْ مَا السَّمُومِ ﴿ وَالْحَالَ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ
- (3) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّارِجِمِّنْ تَآدِ ﴿ الرحمن : ١٤ ـ ٥ ] "اس (الله) نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو شیکری کی طرح تھی ۔ اور جنات کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا۔''
- (4) ﴿ فَيَوْمَبِنِ لِّا يُسْتَلُعَنْ ذَنُبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَأَقٌ ﴿ الرحس: ٣٩] "اس دن كى انسان اوركى جن ساس كَ لنامول كى بابت نبيل يوجها حائكًا."
- (5) ﴿ لَمْ يَطْمِعُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَأَنَّ ﴿ السرحسن: ٥٦] "(جنت ميس الي حوري بيس) جنهيس الله على المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ا
- (6) ﴿ وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْرِنْسِ يَعُوْدُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا ﴿ الحن : ٦] "بات بيه به كه چندانسان بعض جنات بناه طلب كيا كرتے تھے جس سے جنات اپن سر شي ميں اور براھ گئے۔" ان آيات سے معلوم ہوا كہ جنات اور انسان ايك نہيں بلكه دوالگ الگ مخلوقات ہيں۔

اس حوالے سے مولانا مودودی بششنہ رقمطراز ہیں کہ

''کی شخص کے لیے جوقر آن مجید کے کلامِ الّٰہی ہونے پرائیان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ جس کوخدانے''جن'' کہا ہے اور آ دمی نہیں کہا، اس کو وہ اپنے قیاس سے آ دمی کہد ہے۔ ایسا قیاس کرنے کے لیے اگر کوئی سبب داعی ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ عادت جاریہ، جس کا مشاہدہ اور ادراک کرنے کے ہم خوگر ہیں، ان واقعات کے خلاف

ہے جوبعض مواقع پر قرآن مجید میں جنوں کی طرف منسوب کیے گئے ہیں لیکن اس طرح آ گ کا ایک خاص شخص کے لیے سرد ہو جانا ،لکڑی کا ایک خاص موقع پرا ژ دھا بن جانا ، دریا کا ایک خاص وقت میں بھٹ کرراستہ دے دینا ، ا کیکشخش کامٹی کے پرند بنا کران میں جان ڈال دینااورمر دوں کوزندہ کر دینا ، چندآ دمیوں کا ایک غارمیں تین سو سال تک سوئے پڑے رہنااور پھربھی زندہ رہنا،ایک شخص کا مرنے کے سوبرس بعد جی اٹھنااوراپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جوں کا توں بالکل تازہ حالت میں پانا ،ایک شخص کا ساڑھےنوسو برس تک زندہ رہنا اور وہ بھی یوگا کی مشقول سے نہیں بلکدایک مشرقوم کے مقابلہ میں تبلیغے وین کی تھکا دینے والی مشقوں کے ساتھ ، بیاورا یسے ہی متعدد واقعات ہیں جوقر آن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور سب اس عادت ِ جاریہ کے خلاف ہیں جس کود کھنے کے ہم خوگر ہیں۔اگر ہم قر آن کوخدائے علیم وخبیراور قادروتوانا کا کلام نہ مانیں تو سرے سے ان واقعات کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے محض اس بنیاد پران سب کو جھٹلا دیا جاسکتا ہے کہ ایبا ہوتے ہم نے بھی نہیں دیکھااوراگر ہم بیرمان لیس کہ قر آن اس خدا کا کلام ہے جوازل سے ابد تک عالم وجود کے ہرچھوٹے بڑے واقعہ کاحقیقی علم رکھتا ہاور خدا دہ خدا ہے جس کے مجز ہے ہم کوسورج اور سیاروں اور زمین اور خو داینے وجود میں ہر آن نظر آ رہے ہیں تو ہمیں کسی غیر معمولی اور خلاف عادت واقعہ کو بعینہ اس طرح تشکیم کرنے میں تامل نہیں ہوسکتا جس طرح وہ قرآن میں بیان ہواہے۔ بیرواقعات تو کیا چیز ہیں ،اگر قر آن میں کہا گیا ہوتا کہ ایک وقت میں چاندکو ماؤنٹ ایورسٹ پر لا کرر کھودیا گیا تھا اورکسی وقت خدا نے سورج کومشرق کے بجائے مغرب سے نکالاتھا تب بھی ایک مومن صادق کو اس بیان کی صداقت میں ایک لمحہ کے لیے شک نہ ہوسکتا تھا اور نہ کسی طرح تاویل کر کے اس کو عادت ِ جاریہ کے مطابق ثابت کرنے کی ضرورت پیش آسکتی تھی ۔اس لیے کہ میر کا نئات جس کی وسعت کا تصور کرنے ہے ہمارا د ماغ تھک جاتا ہے اور اس کا ئنات کی ہر شے حتی کہ گھاس کا ایک تنکا اور کسی جانور کے جسم کا ایک بال بھی اپنی بیدائش میں در حقیقت اتناہی انگیز معجز ہ ہے جتنا چاند کا ابورسٹ پر آجانا اور سورج کامغرب سے طلوع ہونا فرق اگر پچھ ہےتو صرف بیر کہ ایک قتم کے واقعات کودیکھنے کی ہمیں عادت ہوگئ ہے،اس لیے ہم کوان کے مجز ہ ہونے کا شعور نہیں ہوتا اور دوسری قتم کے واقعات شاذ ہیں اس لیے ان کی خبر جب ہم کو دی جاتی ہے تو ہمیں اچنبھا ہوتا ہے اور ہماری عقل جوصرف مشاہدات وتجربات پراعتاد کرنے کی خوگر ہوگئی ہےان کو باور کرنے میں جمجکتی ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے واقعات کے متعلق جب ہم کو کوئی خبر دی جائے تو ہمیں حق ہے کہ ان کے وقوع کے متعلق قابلِ وثوتی شہادت طلب کریں ۔لیکن ایک مومن کے لیے قرآن سے بڑھ کرقابلِ وثوق شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی \_ کیونکسوه دل سے یقین رکھتا ہے کہ بیرخدا کا کلام ہے اور خدا کے فعل پرخود خدا ہی کی شہادت سب سے زیادہ معتر ہے۔البتہ جو شخص قرآن کے کلام البی ہونے میں شک رکھتا ہوا س کوحق ہے کہ قرآن کے ہربیان میں شک

كرےخواه وه عادت ِ جاربيكے موافق ہويا مخالف ( ' '

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کتاب وسنت کی واضح نصوص اور سلف صالحین کے اقوال ہے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جنات کا انکار کرتا ہے تو وہ محض جہالت کی بنا پر ہی ایسا کرتا ہے جبیبا کہ امام ابن تیمیہ رشت نے فرمایا ہے کہ' جنات کا انکار کرنے والے صرف چند جابل فلسفی ،اطباء اور ان جیسے لوگ ہی ہیں۔'' (۲)

# جنائ كى دنيااور چىڭ دانوال

جنات کے حالات ووا قعات ، قوت وطاقت ، نیکی بدی ، شادی بیاہ اور زندگی موت وغیرہ کے حوالے سے کتاب دسنت میں جواُمور بیان ہوئے ہیں ان میں سے چنداہم اُمور کاؤ کر پیش خدمت ہے ، ملاحظ فر ماسیے :

#### ہرانسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے

مرانسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے جو ہر وقت اسے گنا ہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، مگر جو جن نجی کر می من فی کر می من فی کے ساتھ مقرر تھا اسے آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ چنا نجی فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَا مِنْ کُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَ إِيَّاىَ إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللّٰهُ بِيهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوْا وَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَ إِيَّاىَ إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وَكَلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَ إِيَّاىَ إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَعَد اللّٰهِ ؟ قَالَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَ إِيَّاى إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَعَد اللّٰهِ عَلَيْهِ فَا سُلَمَ فَلَا يَا مُرُدِى إِلَّا بِخَيْرٍ ﴾ ''اللّٰد تعالى نے تم میں سے ہڑ خص کے ساتھ بھی ؟ آپ اللّٰهُ کے ساتھ بھی ؟ آپ اللّٰهُ کے ساتھ بھی ؟ آپ اللّٰهُ اللّٰهُ کے ساتھ بھی ؟ آپ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى ہے اور وہ میرے تابع ہو نے فرمایا ، ہاں میرے ساتھ بھی ،گر اللّٰہ تعالى نے اس کے مقابلے میں میری مدوفر مائی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے ، اس لیے وہ مجھ صرف خیرو بھلائی کائی تھم و بتا ہے ۔' (۲)

حدیث کے لفظ فَاسْلَمَ کا ایک معنی تو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ امام سیوطی بٹائٹ نے اس کا ایک دوسرامعنی بھی ذکر فرمایا ہے، وہ اسے السلامة سے مضارع کا صیغہ قرار دیتے ہیں تب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ'' میں (اس جن کے شراور فتنے سے ) سلامت ہوگیا ہوں۔ (٤)

### جنات سرعت رفتاراور بے پناہ قوت وطاقت کے مالک ہیں

#### (1) ارشادباری تعالی ہے کہ

<sup>(</sup>١) [ماهنامه ترجمان القرآن ـ جنوري ١٩٣٥ء، تفهيمات : حصه دوم]

<sup>(</sup>٢) [مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣١/١٩)] (٣) [مسلم (٢٨١٤) كتاب صفة القيامة والحنة والنار]

<sup>(</sup>٤) [حواشي على صحيح مسلم (١٦٧/٦)]

القارة من المائية الما

﴿ قَالَ يَانَّيْهَا الْهَلُوُا آيَّكُمْ يَأْتِينِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ آنُ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِيِّ اَمَالْتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْهِ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُو مِیْ اَمِینٌ ﴿ الله مِن الله م

(2) ایک دوسرےمقام پرارشادہے کہ

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيُهِ بِإِذْنِ رَبِّه ﴿ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمُ عَنْ آمُرِنَا نُذِنَةُ مُنْ عَذَابِ السَّعِيْدِ الْإِنَّ اَيُعْمَلُونَ لَمْ مَا يَشَاءُ مِنْ فَعَارِيْبٍ وَمَّا يَيْنَ لَوْ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُلُو لِرُسِينِ ﴾ السَّعِيْدِ الْإِنَّ ايَعْمَلُونَ لَمْ مَا يَشَاءُ مِنْ فَعَارِيْبِ وَمَّا يَيْنَ لَكُ عِمَانِ اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِيلِيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِنُ الللِيلِيْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللِيلِ

اس آیت سے جنات کی ذہانت ،صنعت وحرفت اور فن تغییر میں مہارت کا انداز ہ ہوتا ہے۔

جنات کوانسانی اجسام میں داخل ہونے کی طاقت حاصل ہے

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم ﴾'' بلاشبه شیطان انسان پی خون کی طرح دوڑتا ہے۔' (۲)

اس موضوع رتفصیلی بحث آئندہ عنوان' جنات کی آسیب زوگی کا بیان' کے تحت آئے گی۔

<sup>(</sup>١) [تفهيم القرآن ، از سيد ابو الاعلىٰ مودودي (٧٦/٣)]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۲۰۳۸) كتاب الاعتكاف: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، ابو داود (۲٤۷۰) ابن ماجه
 (۱۷۷۹) كتاب الصيام: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ، ترمذي (۱۱۷۲)

#### جنات فضاؤں کی بلندیوں میں پرواز کر سکتے ہیں

جیا کرایک محیح حدیث میں موجود ہے کہ جنات خبریں چرانے کے لیے آسان تک جائیجے ہیں لیکن پھراللہ کی طرف سے ایک انگارہ انہیں لگتا ہے جس سے وہ ہلاک ہوجاتے ہیں۔ (۱) قرآن میں سے بات ان الفاظ میں فہ کور ہے: ﴿ وَ آَنَا لَهُ سُمّا السَّمَاءَ فَو جَلُ الْهَا مُلِقَتْ حَرّسًا شَدِيْدًا وَّشُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا لَقُعُلُ مِنْهَا مُلِقَتْ حَرّسًا شَدِيْدًا وَشُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# جنات اپنی شکل وصورت تبدیل کر سکتے ہیں

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَوًا وَرِثَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ عَلَا وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيْظُ اللَّهُ وَالْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيْظً اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا الْفَاسِ وَإِنِّي مَا يَعْمَلُونَ مُعِيْظً اللَّهُ وَلَيْ الْمِعَالَةِ اللَّهُ مَا الْفَاسِ وَإِنِي مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ان آیات کی تفییر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے ، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا ، جو بنو بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے ، اور انہیں نہ صرف فتح وغلبہ کی سارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورایقین دلایا لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو امروں کے بل بھاگے کھڑ اہوا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [بخاري (٤٨٠٠) كتاب التفسير : باب قوله تعالى : حتى إذا فزع عن قلوبهم...]

<sup>(</sup>٢) [تفسير احسن البيان (ص: ٩٤)]

معلوم ہوا کہ جنات انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔اس کا ثبوت وہ روایت بھی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ تالیق نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیز کوصد قد کی تھجوروں کی ٹکر انی کے لیے مقرر فر مایا تو شیطان ایک آ دمی کی شکل بن کر آیا اور چوری کی کوشش کی مگر ابو ہریرہ ڈائٹیز نے اسے پکڑ لیا۔ پھراس نے منت ساجت کی تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا۔ (۱) ایک اور حدیث کے مطابق جنات سانپوں کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ (۲)

(ﷺ الاسلام الم ما بن تیمید برگ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ سانپ، بچھووغیرہ اورادنٹ، گائے، بکری، گھوڑا، نچر، گدھا، پرندوں اور اولا وآدم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں قریش کے پاس آیا تھا جب انہوں نے جنگ بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ (۳)

(ابن حجر بیٹمی خراشنہ) جنات مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اور گھروں کے سانپ بھی بعض اوقات جن ہی ہوتے ہیں۔(٤)

(علامه عبیدالله رحمانی مبار کیوری برالله ) جنات کا لے کتے کی بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ (°)

جنات ني كريم مَا لَيْنَا كَي صورت اختيار مبين كرسكة

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ مِنْ ﴾ ' يقيناً شيطان ميري صورت اختيار نبيس كرسكتا۔'(٦)

#### جنات علم غيب نهيس جانة

کونکے غیب کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے۔ چنانچ ارشاد ہے کہ ﴿ وَعِنْدَ لاَمَفَائِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا الله هُو ﴾ [الانسعام: ٩٥] ''اور بطورِ خاص جنات کے پاس ہیں، انہیں صرف وہی جانتا ہے۔''اور بطورِ خاص جنات کے پاس علم غیب نہ ہونے کی دلیل درج ذیل آیت ہے:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُ هُ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ \* فَلَبَّا خَرِّ تَبَالُهُ فِي الْعَنْ الْإِلَا الْمُهِيْنِ ﴾ [سبا: ١٤]" پرجب ہم تَبَيَّنَتِ الْجِنُ آنُ لَوْ كَانُوْ الْعَلَمُونَ الْعَيْبُ مَا لَيِثُو افِي الْعَنَا بِالْمُهِيْنِ ﴾ [سبا: ١٤]" پرجب ہم نے ان (سلیمان ملی اسلیمان ملی کی موت کا تھم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نددی سوائے گھن کے کیڑے کے جوان کی لائھی کو کھار ہاتھا۔ پس جب (سلیمان ملی اگر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس

<sup>(</sup>۱) [بخاري (٥٠١٠) كتاب فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة إ

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٢٣٦) كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها]

<sup>(</sup>٣) [محموع الفتاوي لابن تيمية (٤١١٩)] (٤) [الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيشمي (ص:١٥)]

<sup>(</sup>٥) [مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٠٠١٣)] (٦) [بخارى (٦٩٩٤) مسلم (٢٢٦٦)]

#### ول 93 المالية المالية

ذلت کے عذاب میں مبتلا ندر ہتے۔'اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان ملینا کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوگیا تھا کہ بیغیں جانتے ہیں۔اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علینا کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کردیا۔ (۱)

#### جنات موت کے وقت انسان کو خطی بناسکتے ہیں

یمی دیے ہے کہ نبی سُلِیمَ موت کے وقت شیطانی حملے سے ان الفاظ میں اللّٰہ کی پناہ مانگا کرتے تھے:

﴿ ٱللّٰهُمُّ النِّهُ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْهَالِمِ وَاعُوٰذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّى وَاعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الْحَوْقِ وَاعُوٰذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَدِيْلِكَ مُلْبِرًا وَ الْهَرَمِ وَاعُوٰذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَدِيْلِكَ مُلْبِرًا وَ الْهَرَمِ وَاعُوٰذُ بِكَ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

#### جنات کی خوراک

(1) ایک حدیث میں ہے کہ جنوں نے رسول الله طابیۃ سے اپی خوراک کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ﴿ لَکُمْ کُلُّ عَظْم ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَ كُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِلهَ وَلَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَ كُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِلهَ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ فَالا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُو اَنِكُمْ ﴾ "تمهاری خوراک ہروہ بڈی ہے جس پراللّٰد کانام لیا گیا ہواوروہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی گوشت سے بھر پورہ وجائے گی اور تمہارے جانوروں کا چارہ مینگنیاں میں۔ پھرآپ طابیۃ فی اس ونوں اشیاء کی ماتھ استخامت کروکیونکہ یہ تہارے (مسلمان جن) بھائیوں کی خوراک ہے۔ "(۲)

(2) أيك دوسرى حديث مين م كحضرت الوبريرة ولا تؤخف رسول الله وتين مثرى اور كوبرس استجاند كرف كاسب دريافت كياتو آپ في من طعام الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِيْ وَفُدُ جِنِّ نَصِيبِيْنَ - وَ نِعْمُ الْجِنِّ وَ إِنَّهُ أَتَانِيْ وَفُدُ جِنِّ نَصِيبِيْنَ - وَ نِعْمُ الْجِنِّ - فَسَالُوْنِيْ الزَّادَ ، فَدَعَوْتُ اللّهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةِ إَلَا وَجَدُوا عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) [تفسير احسن البيان (ص: ١٢٠٢)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابو داود (١٠٥٢) كتاب الصلاة: باب في الاستعادة انسائي (٢٨٣/٨)}

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٤٥٠) كتاب الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن إ

طُ عُمَّا ﴾ ''وہ جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اجھے وہ جن تھے۔ تو انہوں نے جھے سے تو شدما نگامیں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب ہڈی یا گوہر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب ہڈی یا گوہر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چزے کھانا ملے۔''(۱)

- (3) ہروہ نوالہ بھی جنات کی خوراک ہے جوز مین پر گرجائے اورا سے اٹھا کرنہ کھایا جائے۔ چنا نچی فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُعِطْ عَنْهَا اللّاذَى وَ لَيْأَكُلْهَا وَلا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ ﴾ ''جبتم میں سے کسی کا کوئی لقمہ زمین پر گرجائے تواسے صاف کر کے کھالے اوراسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔''(۲)
- (4) ایک روایت میں جنات کے کھانے کا طریقہ بھی فدکورہے، چنانچ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ لَا یَا کُلْ اَحَدُکُمْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَسْرَبُ بِشِمَالِهِ ﴾ ''تم میں ہے کوئی بھی الله وَ لَا یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ﴾ ''تم میں ہے کوئی بھی الله وَ لَا یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَ یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَ الله مَا الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الل
- (5) اگر کھانا کھاتے وقت ہم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات انسانوں کے کھانے میں بھی شریک ہوجاتے ہیں جیسا کہ حضرت جابر جلائے کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم طافیٰ کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب آ دمی اپنے گھر میں واخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کاذکر کر تا ہے (یعنی بیسے ہو اللّٰه پڑھتا ہے) اور کھانے کے وقت بھی اللّٰہ کاذکر کرتا ہے تو شیطان (دوسرے اپنے ساتھیوں ہے) کہتا ہے نہ تو (یبال) تمہارے لیے رات کا قیام ہواور نہ بی رات کا کھانا کین جب انسان گھر میں واخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے (یبال) رات کا تیام پالیا اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا تیام پالیا اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا تیام پالیا اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) یالیا ۔ (٤)

### جنات کے پیندیدہ مقامات اور رہائش گاہیں

ا ہل علم کا کہنا ہے کہ بالعموم جنات اپنی رہائش کے لیے اندھیری جگہوں، غیر آباد مکا نوں ، صحراؤں ، جنگلوں ، قبرستانوں ، ویران وادیوں ، سمندروں ، کھیتوں ، بلوں ، درختوں ، گھاٹیوں اور نجاست وگندگی کی جگہ کو ہی پسند کرتے ہیں۔البتہ کچھا ہل علم نے نیک اور بد جنات کی رہائش گا ہوں میں فرق بتایا ہے ۔ یعنی نیک جن عمو ما مساجداور بیت اللہ کے قریب رہنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ بداور کا فروفا جرجن بیت الخلاء اور گندگی کے ڈھیروں میں رہنا پسند

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۳۸٦۰) کتاب مناقب الانصار: باب ذکر الحن]

<sup>(</sup>۲) [مسلم (۲۰۴٤) ابوداود (۳۸٤٥) ترمذي (۱۸۰۳) مسند احمد (۲۹۰،۳) نسائي في الكبري (٦٧٦٥)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: الصحیحة (١٢٣٦) ترمذي (١٧٩٩) ابن ماجه (٣٢٦٦) ابو داو د (٤١٣٧)]

 <sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٠١٨) كتباب الأشربة: بناب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 'ابو داود (٣٧٦٥) كتاب
 الأطعمة: باب التسمية على الطعام 'ابن ماجه (٣٨٨٧) احمد (١٥١١٠)]

كرتے ہيں۔اى ليےايك روايت ميں ہےك

﴿ إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْسَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى اَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَقُلْ: اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْسَجَبَاتِ مُوجُوبُو تَعْ بِينَ الْهَذَاجِبَمْ مِينَ سَهُونَى بِيتِ الْمَدَاجِبَ مِينَ سَهُونَى بِيتِ الْمَدَاجِبَ مِينَ اللَّهُ عَلَى سَهُونَى بِيتِ الْمَدَاجِبَ مِينَ اللَّهُ عَلَى بِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِى اللْمُ الْمُعْلِى الللْمُ الْمُعْلِى الللْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الللْمُ الْمُعْلَى الللْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِ

﴿ الْحُشُوْسُ مُحْتَضَرَةٌ ﴾ كَ تعلق شَخْ عبد المحسن العباد فرمات بين كه ((يَعْنِيْ اَنَّ الْكُنُفَ اَوْ اَمَاكِنَ الْجِنِّ )) لعنى بيت الخلاء يا الْكُنُفَ اَوْ اَمَاكِنَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْضُرُهَا الشَّيَاطِيْنُ اَيْ شَيَاطِيْنُ الْجِنِّ )) لعنى بيت الخلاء يا قضائه حاجت كه مقامات برشياطين حاضر موت بين يعنى جنول مين سے جوشياطين بين -(٣) معلوم مواكه گندگى كمقامات برجنول كى دوتتم رئتى ہے جوشيطان ہے يعنى جو بداور فاجر بين -

علاوہ ازیں جنات الی جگہوں پر بیٹھنا پند کرتے ہیں جہاں دھوپ اور ساید دونوں جسم پر پڑے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿ أَنَّ المنْبِيَّ نَهَى اَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضَّعِ وَ الظَّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ﴾ ''نبی کریم طُلِی نے دھوپ اور چھاوں کے درمیان میں بیٹھنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔''(3) امام ابن اثیر بڑات حدیث کے ان الفاظ ((بَیْسَ الضَّعِ وَ الظَّلِّ )) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی آ دھا سورج (کی دھوپ) میں اور آ دھا سائے میں ہو۔''(3) لہٰذا بیک وقت دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بچنا جا ہے کیونکہ یہ شیطان کے بیٹھنے کامقام ہے۔

بازاروں میں بھی جنات کا اکثر بیمرار بتا ہے کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں پر جھوٹ، فریب، دھو کہ، سود خوری ، حرام خوری ، عورتوں کا بناؤ سنگھار کر کے بے جباب گھومنا پھرنا اور گانے بجانے جیسے شیطانی کام عروج پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ سنگی نے ایک سحابی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ﴿ لَا تَ کُونَنَ إِنِ السَّسَطَغَتَ اوَلَ مَنْ يَسْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيَاطِيْنِ ﴾ ''اگرتم ايسا کرسکوتو ضرور کردکہ بازار میں داخل ہونے والے پہلے محض اور بازارسے نگلنے والے آخری شخص مت بنو کیونکہ بیشیاطین کا

<sup>(</sup>١) [صحيح: السلسله الصحيحة (١٠٧٠) مسند احمد (٣٦٩/٤) ابن حبال (١٢٦) طيالسي (٢٧٩)

<sup>(</sup>۲) [النهاية في غريب المحديث (۹۸۸۱)] (۳) [شرح سنن ابي داود (۷۱۱۱)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح : صحيح الترغيب (٣٠٨١) مسند احمد (٤١٣:٣) شيخ شعيب ارنا وَوط ني بهي اس حديث يُوسِيح كما ٢- الموسوعة الحديثية (٥٩٤٥)

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث (١٦٣/٣)

میدانِ جنگ ہے۔''('') امام ابن جوزی برتے فرماتے ہیں کہ بازارکوشیاطین کامیدانِ جنگ اس لیے کہا گیا ہے
کیونکہ یبی وہ متام ہے جہال سے شیطان لوگول کومغلوب کرنے اور انہیں پیسلانے کے لیے تیاری پکڑتے
ہیں۔'' کامام ابن اثیر بہت فرماتے ہیں کہشیاطین کے میدانِ جنگ سے مرادشیاطین کی وہ جگہ ہے جہال وہ پناہ
پکڑتے ہیں اور جہال وہ کثرت سے موجود ہوتے ہیں کیونکہ بازار میں حرام اُمور ،جھوٹ ،سوداور غصب وغیرہ
جیسے (شیطان کے پہندید ، کام انجام دیئے جاتے ہیں۔''

بعض جنات ایسے بھی میں جولوگوں کے گھروں میں رہائش اختیار کر لیتے میں جیسا کہ ایک روایت کے مطابق ایک نوجوان نے اپنے گھر میں ایک سمانپ کو مارا، جو درحقیقت جن تھا، جوابا سانپ نے بھی اس نوجوان پر حملہ کردیا، جس سے وہ نوجوان بھی ہلاک ہوگیا اور سانپ بھی مرگیا۔ جب رسول اللہ طابقی کواس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جوان بائے میں ہلاک ہوگیا اور سانپ بھی مرگیا۔ جب رسول اللہ طابقی کواس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جوان بائے میں ان گھروں میں بنات کا ایک گروہ اسلام تجول کر چکا ہے۔ بہل جو بھی ان گھروں میں رہنے والے جنوں میں سے کسی کو پائے تو اسے تین دن تک (گھر چھوڑ کر چلے جانے) کی اطلاع دے، اگروہ بعد میں بھی اسے نظر آپ تو اسے قل کروے کیونکہ وہ شیطان ہے۔'' (4)

#### جنات کے بھلنے کے اوقات

ا یک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے ﴿ فَاِنَّ الشَّیسَاطِیْنَ تَنْتَشِرُ حِیْنَوَدِ ﴾ ''اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں' البندااس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں روک لینا چاہیے اور بسم اللّٰہ پڑھ کر گھروں کے دروازے بند کردیئے چاہمیں کیونکہ شیطان بند درواز ہنیں کھول سکتے۔ (°)

# جنات کی شادیاں ہوتی ہیں اور اولا دہھی

ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ كَأَنَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ آَمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَتَتَخِذُوْنَهُ وَذُرِّ يَّتَهَ آوْلِيَا ٓءَمِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَكُوّ ﴾ [السكها : ٥٠] "(ابليس) جنوس ميس سقا،اس نے اپنرب سے تم كى نافر مانى كى، كيا پھر بھى تم جھے چھوڑ كرات اوراس كى اولا دكوا پنادوست بنارہے ہو؟ حالا نكدوہ تم سبكا دشمن ہے۔''

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۶۹۱) مستديزار (۳۹۲/۱) كنز العمال (۹۳۳۵)

<sup>(</sup>٢) [كشف المشكل من حديث الصحيحين (ص: ١٠٥٣)]

<sup>(</sup>٣) [المهاية في عريب الحديث (٤٤٧/٣)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٢٣٦) كتاب السلام: باب فتل الحبات وعيرها [

<sup>(</sup>٥) [بخاري (٣٣٠٤) كتاب بدء الحلق باب صفه الليس مسلم (٢٠١٢) [

معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد ہے اور یہ بات مختاج بیان نہیں کہ اولاد بیوی ہے ہی ہوتی ہے۔ امام ضعبی بڑلشے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیشا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے آ کر مجھ سے پوچھا، کیا بلیس کی بیوی ہے؟ تو میں نے یہ آ بیت تلاوت کی''کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کراسے اور اس کی اولا دکو اپنا دوست بنارہے ہو؟''اور کہا کہ شہیں علم ہے کہ اولا دصرف بیوی ہے ہی ہوتی ہے، اس پراس نے کہا جی ہاں۔ علاوہ ازیں قنادہ بڑلشہ فرمایا کرتے سے کہ جنات میں بھی ای طرح تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے جیسے اولا وآ دم میں ہے۔ (۱)

جنات نراور مادہ ہوتے ہیں ،اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں بیت الخلاء جاتے وقت بید عا پڑھنے کا ذکر ہے کہ' اے اللہ! میں خبیث جنوں اور چڑیلوں سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔'' (۲)

#### جنات کو جانور بھی دیکھ لیتے ہیں

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِیبَاحَ الدِّیْکَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكَا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِیْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّدُوْا بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَی شَیْطَانًا ﴾"مرغ کی او ان سنوتو اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھا ہے اور جبتم گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کودیکھا ہے۔"(۲)

#### اللّٰدے کچھ نیک بندوں سے جنات ڈرتے ہیں

(1) رسول الله عَنَّا فَهُمُ نَ حَضرت عُمر حَنَّاتُنَا عَلْمُ مَا اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانُ قَطُّ السَّيْطَانُ قَطُّ السَّيْطَانُ قَطُّ السَّيْطَانُ قَطُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ ع

(2) اورایک دوسری حدیث میں بیالفاظ میں کہ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَ انَ لَيَ خَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ! ﴾''اے عمر! شیطان جھے سے ڈرتا ہے۔''(°)

# قر آن کریم انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی معجزہ ہے

یعنی جنات بھی اس جیسی کتاب لانے سے قاصر ہیں۔ چنانچدارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

<sup>(</sup>١) [ديكهئے: تفسير ابن كثير (١٧٩/٥)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (١٤٢) كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء]

<sup>(</sup>٣ ' [بخاري (٣٣٠٣) كتاب بدء الخلق : باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحيال]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٣٢٩٤) كتاب بدء الخلق: باب صفة ابليس وجنوده]

 <sup>(</sup>٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٢٦١) ترمذي (٣٦٩٠) كتاب المناقب: باب في مناقب عمر]

# الناوترين والمراح المراح المرا

﴿ قُلُلَّ بِهِ الْجَتَهَ عَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى آنَ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰ لَهَ الْقُوْانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ مُ لَبَعْضِ طَهِيْرًا لَهِ ﴾ [الاسراء: ٨٨]" كهد و بحد كارتمام انسان اوركل جنات ل كراس قرآن كه مثل لا ناچابين قوان سب ساس ك مثل لا نام كن ج كوده (آيس ميس) ايك دوسر مه كه درگار جمي بن جائيں۔ "جنات ميں انسانوں كى طرح مومن بھى ہوتے ہيں اور كافر بھى

ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿ وَّ آقَامِتَا الْمُسْلِمُونَ وَمِتَا الْفُسِطُونَ ﴾ [الحن: ١٤]" (جنات نے کہا) ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں۔"امام بغوی رشائے فرماتے ہیں کہ" ہم میں بعض مسلمان ہیں "سے مراد ہے کہ وہ محمد مَنْ النَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ ال

# نیک جن دوسر ہے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں

ارشاد باری تعالی ہے کہ

انسانوں کی طرح جنوں کے پیغبر بھی محمد ظافیہ میں

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) [معالم التنزيل (۲۱/۸)] (۲) [تفسير البيضاوي (۳۳۵/۵)]

### المُعْلَقِينَ اللهُ الله

﴿ تَابِرُكَ الَّذِي كَنَزَّلَ الْفُوْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيكُوْنَ لِلْعُلَمِينَ نَذِيْرٌ النَّ ﴾ [الفرقان: ١] "بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتا راتا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ "حضرت ابن عباس ڈائٹن نے فرمایا ہے کہ جہان والوں سے مراد جن وانس ہیں۔ (۱)

( شخ الاسلام ابن تیمیہ شاشن) محمد شاہر آنانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کے گئے تھے۔ (۲)

(امام رازی برطف) سورہ احقاف کی آیت نمبرا سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت جُوت ہے کہ آپ مُلَّا ہِمِنے جیسے انسانوں کی طرف مبعوث متھے۔مقاتل برطف کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مُلَّا اللہ تعالیٰ نے آپ مُلَّا اللہ تعالیٰ منے آپ مُلَّا اللہ تعالیٰ منے کہ کہ کی جن وانس کی طرف مبعوث نہیں فرمایا۔ (۳)

( شخ عبدالرحن بن ناصرالسعدی پڑلٹ) سورہ جن کے متعلق فرماتے ہیں کہاں میں بہت سے فوائد ہیں اورایک فائدہ ریجی ہے کہ رسول اللہ مُؤشِخ انسانوں کی طرح جنات کے بھی پیغیر ہیں۔(٤)

(سعودي مستقل فتوي مميثي) الله تعالى في حمد تأثيرًا كوجن وانس دونون كي طرف مبعوث فرمايا بـ - (°)

#### جنات کوبھی موت آتی ہے

بلاشبالله تعالیٰ کے علاوہ کا کنات کی ہرچیز فناہونے والی ہے اور ہر جاندار نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے۔اس حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

(1) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] "برجان موت كويكف والى ب-"

(2) ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبَغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلْلِ وَالْإِكْرَاهِ ﴿ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: ٢٦- ٢٧] "جوبھی زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ صرف عظمت وعزت والی تیرے رب کی ذات ہی ہاتی رہے گ۔" علاوہ ازیں ایک حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کوموت آتی ہے، چنانچہ نبی کریم تُلَیِّم کی ایک دعا

كَ الفَاظ مِي مَى تَصَكَّمُ ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُ اعُوْدُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَ الْجِنُّ وَ الْجِنُّ وَ الْجِنُّ وَ الْجِنُّ وَ الْجِنُّ وَ الْجِنُّ مَعُودَيْنِ ، جَالِمُ وَتُوْنَ ﴾ ''الانْسسُ يَسمُو تُوْنَ بِي ''اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِلمُ اللهِ الل

<sup>(</sup>٣) [تفسير الرازي (٦٨/١٤)] (٤) [تيسير الكريم الرحمن (٦٩١/١)]

<sup>(</sup>٥) [فتاوي اللجنة الدائمة (٣٧٠/٣)] (٦) [الموسوعة الفقهية الكويتية (٩٣/١٦)]

<sup>(</sup>٧) [بخارى (٧٣٨٣) كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى "وهو العزيز الحكيم"، مسلم (٢٧١٧)]

# العلية والمالية المالية المالي

ے یہاں یہ یادر ہے کہ ابوالجن ''ابلیس'' کو بہت ی حکمتوں کے تحت تا قیامت مہلت دی گئی ہے اس لیے اس کی ازندگی قیامت تک ہے، قیامت سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔

#### مومن جن جنت میں اور کا فرجن جہنم میں جا کیں گے

(1) ارشاد باری تعالی ہے کہ ﴿وَلَقَالُ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَهُ كَثِينُوًا قِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ [الاعراف: ١٧٩] ''اور يقينا ہم نے جنوں اور انسانوں میں ہے بہت زیادہ تعداد کو جہم کے لیے پیدا کیا ہے۔''

(2) ایک دوسرے مقام پرارشادہے کہ

﴿ فَمَنْ ٱسْلَمَهُ فَأُولَا لِكَ تَحَرَّوُا رَشَمًا ﴿ وَأَمَّا الْقُسِطُوٰ فَ فَكَانُوُا لِجَهَنَّهَ حَطَبًا ﴿ وَالحن : المحاد ) ( جنات نے کہا ہم میں ) جوفر ما نبردار ہوگئے انہوں نے توراہ راست کا قصد کیا اور جوظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔'

اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے، ان میں جو کا فر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔(۱) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بڑائٹانے فر مایا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ کا فرجنوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جمہور اہل علم میہ کہتے ہیں کہ مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے۔(۲)

(سعودی مستقل فتو کل تمیٹی) جنات اللہ کی ایک مخلوق ہیں ، کتاب وسنت میں ان کا ذکر ہوا ہے اور وہ بھی مکلّف ہیں۔ان کے مومن جنت میں اوران کے کا فرجہنم میں جائیں گے۔ (۲)

پہال کی کے ذہن میں اگر بیدا ہو کہ جنات تو خود آگ سے پیدا ہوئے ہیں پھر انہیں آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو اس کے بہت سے جوابات ہیں جن میں سے زیادہ مناسب اور مخضر جواب بیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں خود بید کر فر مایا ہے کہ سرکش جنوں کو آئشِ جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو اس پر ہمارا کا مل ایکان ہونا چاہیے کہ انہیں عذاب ہوگا ، البت اس عذاب کی صورت و کیفیت اور حقیقت کیا ہے اس کاعلم اللہ تعالیٰ نے ہم سے خفی رکھا ہے اس لیے ہمیں بھی اس سلسلے میں خاموثی ہی اختیار آئی فیا ہے۔

# جناف ئ آييب زدگي ادراس كارباب

#### جنات كاانسانو ل كوتكليف پهنچانا

اگرچہ جن اورانسان دوالگ الگ مخلوقات ہیں ، ‹ دوں کی رہائش ،خوراک اور دیگر ضروریات ایک دوسرے

<sup>(</sup>١) [تفسير احسن البيان (ص: ١٦٤٠)] (٢) [محموع الفتاوي لابن تيمية (٢٨/١٩)]

<sup>(</sup>٣) [فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٨٢/١)]

ے یکسرمختلف ہیں اور دونوں کواپنے تمام معاملات میں ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں کیکن پھر بھی بعض اوقات انسانوں کی طرف سے جنوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ایسا اکثر لاعلمی میں ہوتا ہے کیونکہ جنات انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ جبکہ بعض اوقات جنات بھی انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن وہ ایساشعوری طور پر کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کود کیجتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا شریعت مطہرہ ہے بھی ثابت ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک نوجوان کے گھر میں سانپ گھس آیا اور پھر دونوں میں لڑائی ہوئی جس کے نتیج میں دونوں ہی ہلاک ہوگئے۔ بعد ازاں نبی کریم مائی نیز نے وضاحت فرمائی کہ وہ سانپ دراصل شیطان تھا۔ (۱) اس کے مزید دلائل آگ آرہے ہیں۔ تاہم یہاں مزید وائری کا بیان کر دہ آ تھوں دیکھا واقعہ ذکر کر دینا مناسب ہے تا کہ جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی مزید وضاحت ہوجائے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ

" بيميري اين عزيز بهن سعديه كا در دناك سانحه ب بيين مين اس الميه كوميس نے اپني آنكھوں سے ويكھا ہاورتب سے دل پراس صدمہ کا داغ اٹھایا ہے۔قصہ یوں ہے کہ ایک روز ہم چھوٹے چھوٹے بچے کھور کی خشک لکڑیوں کا گٹھا بنا کرایک ری کی مدد ہے مکان کی حجت پراسے چڑھار ہے تھے۔میری بہن سعدیہ جوعمر میں مجھ سے کچھ ہی بڑی تھی ، جیت پڑتھی اور او پر سے ری تھینچ کر لکڑیاں ایک طرف رکھتی جاتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ جب سعد ریے نے رسی تھینجی تو گھا بھاری ہونے کی وجہ ہے اس سے تھینچا نہ جا سکا۔ چنانچے رسی اس کے ہاتھ سے جپھوٹ گئی اور کٹھا نیچے گر گیا۔سوئے اتفاق کہ کٹھا جہاں گراو ہاں کوئی جن برا جمان تھا اور بیا کٹھا ٹھیک اس کے اوپر گرا۔جس سے اس کو تکلیف ہوئی لیکن اس خبیث نے نادانستگی کی اس اذیت کا بدلہ اس طرح لینا شروع کیا کہ رات کو جب میری بہن محوِخواب ہوتی تو یہ آ کراس کا نیند میں گلہ دبا تا اور بے جاری بہن انتہائی کرب کے عالم میں ذ بح كى من بكرى كى طرح ترسي المحتى اورزيين برايني ايرايان ركزتى اور جب تك أده موئى ندموجاتى بيظالم جن ا سے نہ چھوڑ تا۔ ہفتہ میں کئ کی دن اس طرح ہوتا۔ ایک دن بہن کی زبانی اس ملعون جن نے اس کا اظہار بھی کیا کہ فلاں فلاں دن کی اذیت کاوہ اس طرح بدلہ لے رہا ہے۔ ہماری بہن سعدییاس ایک روز کی معمولی خطا کی یا داش میں دس سال کے طویل عرصہ تک پیکر بناک اذیت مہتی رہی اور ہفتہ عشرہ میں کئی کئی دن ایبا ہوتا کہ موت اس کے قریب آ کرلوث جاتی \_ آ خرایک روز جن نے اس کا گلااس زور سے دبایا کہ اس کا سانس اُ کھڑ گیا۔اس نے آخری بارزمین براین ایزیاں رگڑیں اور پھراس کی روح قفسِ عضری سے برواز کر گئی۔اللہ تعالیٰ بال بال اس کی مغفرت فرمائے اورایٹی رحمت کےسائے میں اسے جگہ دے۔ آمین۔''

 <sup>(</sup>١) [مسلم (٢٢٣٦) كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها]

# القائدة المنافعة المن

یدواقعه قل کرنے کے بعد علامہ ابو بکر الجزائری خود فرماتے ہیں کہ ' یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے سروں پر پڑی ہوئی افقاد ہے۔ اس کی صدافت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہماری ان آنکھوں نے اسے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ''(۱) معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ بات شرعی دلائل کے علاوہ اہل علم کے مشاہدات وواقعات سے بھی ثابت ہے۔ یہ جنات انسانوں کو کن کن طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں ، اس کا بیان آئندہ سطور میں ملاحظ فرمائے۔

# جنات کے تکلیف پہنچانے کے طریقے

جنات انسانوں کو دوطر ت سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یا توانسانی جسم میں داخل ہوجاتے ہیں اوراس پرکلی طور پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں (اسی کو آسیب زدگی کہتے ہیں)، یا پھر انسانی جسم میں داخل ہوئے بغیر مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ شخ ابن شیمین بڑھ نے بھی بھی بھی بات ذکر فر مائی ہے کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہوکراسے آسیب زدہ بناد سے ہیں یا پھر اسے دورے ڈال کر یا خوف و وحشت میں مبتلا کر کے (غرض مختلف طریقوں سے ) تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ (۲) ان دونوں طریقوں کی پھیفسیل حسب ذمل ہے۔

### چمٹے بغیرانسانوں کوتنگ کرنا

لیعنی اس صورت میں جنات انسانی جسم میں داخل تو نہیں ہوتے لیکن مختلف طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی کا گلہ دبا دینا، کھانے میں غلاظت ڈال دینا، چولہے سے ہنڈیا گرادینا، میاں بیوی میں شکوک وشبہات پیدا کر کے ان کی لڑائی کرا دینا، گھر کی کوئی قیمتی چیز غائب کر دینا اور بے خوابی کی کیفیت پیدا کر دینا وغیرہ مرید جنات کے تنگ کرنے کے چندمخصوص طریقے حسب ذیل ہیں:

#### 🔾 ڈراؤنے خواب دلانا:

جیبا که ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طَالِیْ آنے فر مایا ﴿ السرِّ وَٰیَا قَلاثٌ : مِنْهَا اَهَاوِیْلُ مِنَ الشَّنْطَانِ لِیُحْوِنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ ... ﴾ '' خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک تم وہ ہے جوشیطان کی طرف سے ہولنا کیوں پر مشمل ہوتی ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے اولادِ آدم کو مُمگین کرے۔'' (۳) ایک دوسری روایت میں خواب کی ایک قتم ہی کھی فدکور ہے ﴿ وَ تَخْوِیْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ ﴾ ''اور تخویف ( ارانا ) شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔'' (۱) امام مناوی بھلٹے فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کو ایسے خواب آئیں جو طرف سے ہوتا ہے۔'' (۱)

<sup>(</sup>۱) [عقيدة المومن (ص: ۲۲۹-۲۳۰)] (۲) [مجموع الفتاوي لابن عثيمين (۷/۱)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: الصحيحة (١٨٧٠) ابن ماجه (٣٩٠٧)] (٤) [صحيح: الصحيحة (١٣٤١) ابن ماجه (٣٩٠٦)



ا ہے غم ز دہ اور پریثان کردیں۔(۱)

#### نومولود كو اذيت دينا:

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَا مِنْ بَنِیْ آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُ صَادِخًا مِنْ مَـسِّ الشَّيْطَانِ ﴾ '' ہرايک بني آدم جب پيرا ہوتا ہے تو پيرائش كونت شيطان اسے چھوتا ہے اور پچہ شيطان كے چھونے كى وجہ سے زورسے چنتا ہے۔''(۲)

#### 🔾 استحاضه کی بیماری میں مبتلا کر دینا: 🔾

جیسا کہ حضرت حمنہ بنت جحش رہا کی روایت میں ہے کہ رسول الله مُنْ الله عُلَیْم نے استحاضہ کے متعلق فرمایا کہ ﴿إِنَّهُ مَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ ' بيتو محض شيطان كا ايك چوكہ ہے۔''(\*) استحاضه أس خون كو كہتے ہیں جوایام ماہواری کے علاوہ کسی رَگ کے چھٹ جانے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔

#### ○ طاعون میں مبتلا کرنا:

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ الطَّاعُونُ وَخُوزُ اَعْدَائِكُمْ مِّنَ الْبِحِنِّ وَ هُو لَكُمْ شَهَادَةٌ ﴾" طاعون كى بيارى جنوں ميں سے تمہارے دشمنوں كے نيزے كارخم ہے اور يتمہارے ليے شہادت ہے۔" (٤)

#### 🔾 مختلف امراض میں مبتلا کرنا:

جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت ایوب ملیلہ کی بیاری کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچے سورہ ص میں ہے کہ ایوب ملیلہ نے اپنے رب کو پکار ااور کہا ﴿ أَنِّى مُسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَّ عَلَىٰ الْهِ ﴾ [ص: ٤١] " مجھے شیطان نے رخے اور دکھ پہنچایا ہے۔"

واضح رہے کہ دراصل ہر بیاری اللہ کی طرف ہے ہی ہوتی ہے کیکن شیطان بعض اوقات کسی بیاری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلاً بعض اوقات شیطانی وسوسے کے باعث انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھشا ہے جواسے کسی بیاری میں مبتلا کردیتا ہے وغیرہ وغیرہ و

#### 🔾 کچھ چراکر لیے جانا:

جیسا کہ حضرت ابو ہر رہ ہٹائنڈ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول الله مٹائیڈ انہیں صدقہ فطر کی حفاظت

<sup>(</sup>۱) [فيض القدير (٦٠١٤)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٣٤٣١) كتاب احاديث الانبياء: باب قول الله تعالىٰ: واذكر في الكتاب مريم]

<sup>(</sup>٣) إحسن: صحيح ابو داود 'ابو داود (٢٨٧) كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ' ترمذي (١٢٨) ابن ماجه (٦٢٧) حاكم (١٧٢١) دارقطني (٢١٤١١) احمد (٢٩٩٦)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (١٥٩٦) الصحيحة (١٩٢٨) طبراني اوسط (١٦٦٥)]

# المنافقة المنافعة الم

کے لیے مقرر فر مایا تھا۔ شیطان وہاں سے روز انداناج چرانے کی کوشش کرتا مگر ابو ہریرہ ڈاٹیٹیا سے پکڑیلیتے۔ بالآخر شیطان آپ جنائٹۂ کوایک دعا سکھا گیا۔ (۱)

#### چمٹ کرانسانوں کو تنگ کرنا

جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی میصورت الیم ہے کہ اس میں انسان کاعقل وشعور ہی ہاتی نہیں۔ رہتا ، وہ کیا کہدرہا ہے اسے پھیلم نہیں ہوتا ، اس پر پاگل بن کی تی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور بعض اوقات تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ اسے عربی میں مست یا الصرع کہاجاتا ہے۔ جس شخص پر ہے کیفیت طاری ہوتی ہے اسے المصروع کہاجاتا ہے۔ اردومیں اسے آسیب زدگی ، جن زدگی یا جن کا چہٹنا کہتے ہیں۔ اس شم کا جناتی دورہ دراصل مرگی کے دورے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے (جناتی) مرگی کا لفظ میں استعال کیا جاتا ہے۔ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کے اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان پر دیوائی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ (۲) مرگی کا دورہ مختلف طبی وجوہات کی بنا پر پڑتا ہے ، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے دورے کے چیچے طبی وجوہات ہی ہوں بلکہ بعض اوقات میدورہ جناتی اثر ات کی وجہ سے بھی پڑتا ہے۔ ہمیشہ ایسے دورے کے چیچے طبی وجوہات ہی ہوں بلکہ بعض اوقات میدورہ جناتی اثر ات کی وجہ سے بھی پڑتا ہے۔ انسانوں کوجن چیٹنے کے حوالے سے چند دلائل حسب ذیل ہیں ، ملاحظ فرما ہے۔

#### O قرآن کریم سے ثبوت:

ارشادبارى تعالى بى ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُو الَّا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ السَّيْطِنُ السَّيْطِنُ السَّيْطِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ السَّيْطِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّيْطِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

اس آیت میں جو بید ندکور ہے کہ' شیطان نے چھوکر دیوانہ بنا دیا ہو' اس کا نام اردو میں آسیب زدگی یا جن کا چشنا ہے۔ چنا نچہ امام ابن کثیر بھٹ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ' اس سے مرادیہ ہے کہ وہ (سودخور) قیامت کے روز قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ آسیب زدہ حالت آسیب میں اٹھتا ہے کہ جن نے اسے لیٹ کر دیوانہ بنار کھا ہوتا ہے۔''(\*) امام بغوی بھٹ نے بھی'' شیطان کے چھوکر دیوانہ بنا دیے'' کی تفسیر انہی الفاظ میں کی ہے کہ جیسے اسے جن چمنا ہوا ہو۔ (<sup>4)</sup> امام قرطبی بھٹ فی شرائی میں کہ ۔''

( فِي هٰ ذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الصَّرْعَ مِنْ جِهَةِ الْجِنِّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) [بخاري (٢٣١١)، (٣٢٧٥)، (٠١٠٥) كتاب الوكالة: باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن كثير (٧٠٨/١)]

<sup>(</sup>۲) افتح الباری (۱۱٤/۱۰)]

<sup>(</sup>٤) [معالم التنزيل (٣٤٠/١)]

# الإن المنظمة ا

فِعْلِ الطَّبَائِعِ وَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْلُكُ فِي الْإِنْسَانِ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ مَسٌ )) "بيآيت ان لوگوں كے موقف كے غلط ہونے كا ثبوت ہے جو جنات كے ذريع آسيب زدگى كوتشليم نبيس كرتے اور نہ ہى بير مانتے ہيں كہ شيطان انسان ميں (داخل ہوكر خون كی طرح) گردش كرتا ہے اور وہ انسان كو چے سكتا ہے، بلكہ وہ اس حالت كو محض ابك طبعي مرض قرار ديتے ہيں۔"(۱)

#### احادیث نبویه سے ثبوت:

(1) فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ﴾'' بلاشبه شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔''(۲)

امام سیوطی بنط نے نقل فرمایا ہے کہ قاضی عیاض بنطنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو آئی قدرت وطاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کے اندرخون کی طرح گردش کرسکتا ہے۔
لیکن اس کا ایک دوسرام فہوم ہے ہے کہ یہ بات محض استعار ہ ذکر کی گئی ہے کیونکہ شیطان انسان کو بہت زیادہ بہکانے اور وساوس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یوں وہ انسان سے اس طرح جدانہیں ہوتا جیسے خون جدانہیں ہوتا جیسے خون کی گردش کے ساتھ تشبید دی گئی ہے)۔ (۳)

واضح رہے کہ جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے اور خون کی طرح گروش کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جسے کوئی بھی چیز دوسری چیز میں جذب ہوکرائ کا حصہ بن جائے مثلاً کرنٹ کا بجل کی تاروں میں جذب ہونا، پانی کا کپڑے میں جذب ہونا، مقاطیسی مشش کا مقاطیس میں جذب ہونا، ای طرح آج کل کم بیوٹر استعال کرنے والے بخو بی جانتے ہیں کہ ایک ویڈو (Window) اِنسٹال کرنے کے بعد اگراہے آپ گریڈ کیا جائے تو پہلی ویڈو دوسری ویڈ و میں ہی جذب ہوجاتی ہے، دونوں کا الگنہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوتا ہے۔ بعینہ جن بھی انسانی جسم میں داخل ہو کہ اسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد بطور خاص داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد بطور خاص دماغ کا رخ کرتے ہیں اوراکٹر تو دماغ میں ہی رہتے ہیں کیونکہ دماغ پر کنٹرول کے بعد انسانی جسم کے سی بھی عضو دماغ کا رخ کرتے ہیں اوراکٹر تو دماغ میں ہی رہتے ہیں کیونکہ دماغ پر کنٹرول کے بعد انسانی جسم کے سی بھی عضو رہائی کنٹرول حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(2) حضرت ابوسعید خدری را الله علی مروی ب کدرسول الله ما الله ما الله الله الله عند الله عند

<sup>(</sup>١) [الحامع لأحكام القرأن (٥/١٥٥٣)]

 <sup>(</sup>۲) (۲۰۳۸) کتاب الاعتکاف: باب زیارة المرأة زوجها في اعتکافه ، ابو داود (۲٤۷۰)]

<sup>(</sup>٣) [حواشي على صحيح مسلم (١٩٣١٥)]

میں) داخل ہوجا تاہے۔"(۱)

حافظ ابن مجر رائت کی توضیح کے مطابق اس عورت کو دورہ پڑنے کا سبب جن کا حملہ تھا۔ (۲) ایک دوسری روایت میں تو میں روایت میں توبیوضا حت بھی موجود ہے کہ اس عورت نے جب دعا کی درخواست کی تو عرض کی ﴿ إِنِّهِ مَا خَافُ الْخَبِیْثَ اَنْ یُجَرِّدُ دَنِیْ ﴾ '' مجھے اس خبیث (جن ) سے خدشہ ہے کہ وہ مجھے بر ہند کردے گا۔'' (۷)

(4) حضرت عثان بن الى العاص و النظافر ماتے ہیں كہ ﴿ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعُو حَلَ يَعُو حَلَ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ بَعُدُ ﴾ ''جب رسول الله اللَّيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الرَّمَة ركر ك بجيجا تو جھے يوں لگتا كہ نماز ميں كوئى چيز مير سے سامنے آتى ہے جس كى وجہ سے جھے يعلم نہيں رہتا كہ ميں نے نماز ميں كيا پڑھا ہے؟ جب ميں نے يہ چيز محسوں كى تو ميں نے رسول الله عَلَيْمَ كى طرف رخت سفر با ندھا۔ آپ عَلَيْمَ مَلَ مِن كَمَا اللهُ عَلَيْمَ كَمَا اللهُ عَلَيْمَ فَى طرف رخت سفر با ندھا۔ آپ عَلَيْمَ فَي مَلَى اللهُ عَلَيْمَ كَمَا اللهُ عَلَيْمَ فَي مَلَى اللهُ عَلَيْمَ فَي مَلَى اللهُ عَلَيْمَ فَي مَلَى اللهُ عَلَيْمَ فَي حَرَ اللهُ عَلَيْمَ فَي وَلَى اللهُ عَلَيْمَ فَي مِن كَلَى جَرَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ فَي حَرَ اللهُ عَلَيْمَ فَي مِن كوئى چيز لائى ہے؟ میں نے كہا، اے الله كرسول! نمازوں ميں كوئى چيز مير سامنے آجاتى ہوا و

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۹۵) کتاب الزهد] (۲) [فتح الباری (۲۹۲۰)]

<sup>(</sup>٣) [فيض القدير (٤٠٤/١)] (٤) [شرح سنن ابي داود (٣٧/٢٨)]

<sup>(</sup>٥) [بخاري (٢٥٢٥) كتاب المرضى: باب فضل من يصرع من الريح 'مسلم (٢٥٧٦) احمد (٣٢٤٠)]

<sup>(</sup>٦) [فتح الباري (۱۱٥/۱۰)] (۷) [مسند بزار (۵۰۷۳)]

# المنظمة المنظم

جمعے بیٹلم نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ نگائی نے فرمایا، بیشیطان ہے، ذرا قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہوکراپ نیٹی بیٹوں کے بل بیٹی گیا۔ آپ نے اپنی ہاتھ کے ساتھ میرے سینے پرضرب لگائی اور (وم کرکے) میرے مند پرتھوکا اور فرمایا ﴿ اُخْسُ جُ عَدُو َ اللّهِ ﴾ ''اے اللّه کہ دشن اِنکل جا۔ ''آپ نے تین باراہیا کیا۔ پھر فرمایا کہ جا وابنی فرمداری انجام دو۔ حضرت عثان ڈائیٹو فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے بیشکایت ندرہی۔''')

(5) حضرت یعلی بن مرہ ڈائٹو سے مروی روایت میں ہے کہ ایک مرتبدرسول الله تائٹو کے پاس ایک عورت آئی، جس کے ساتھ اس کا کم من بچہ بھی تھا، اس نے عرض کیا کہ میرے اس بچے پرسات سال سے بلاء نے حملہ کر رکھا جب وہ اے روزانہ دومرت پر پکڑ لیتی ہے۔ رسول الله تائٹو نے فرمایا ، اس بچے کو میرے قریب کرو، اس نے بچہ وہ الله آنا رَسُولُ اللّهِ ﴾ ''آپ تائٹو نے نے میں اللہ کورت کہ کہ اس کے متعلق اس کے متعلق بٹلانا۔ چنانچہ جب رسول الله تائٹو وابس لو نے تو بچے کے متعلق دریافت کیا۔ اس پوع رست نے کہا کہ اس ذات کی تیم جب رسول الله تائٹو وابس لو نے تو بچے کے متعلق دریافت کیا۔ اس پوورت نے کہا کہ اس ذات کی تیم جس نے آپ وی میں تباس ہو کے ہیں تباس ہو کے ہیں تباس ہو کے ہیں تباس ہو کے ہیں تباس ہو کہا کہ اس بول کی چیز محسوں نہیں گی۔ (۲)

یہ تمام روایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونا ایک حقیقت ہے۔ اور پھر نبی مُنْ اِیْنَا کا علاج کر کے انہیں بھگانا بھی مسنون عمل ہے۔ مزید اس کی تائید کے لیے کبار اہل علم کی چند آراءاور اقوال حسب ذیل ہیں، ملاحظ فرمایئے۔

#### اهل علم کے اقوال ومشاهدات سے ثبوت:

(عروبن عبید رشن ) جو تحص انسانی جسم میں جنوں کے داخل ہونے کا انکار کرتا ہے وہ دہر ہیہہے۔ (۲) (ابن حزم رشن کی جب شیطان انسان کو چھوتا ہے تو اللہ کی طرف ہے اس پر دیوا تگی مسلط ہوجاتی ہے۔ (٤) (امام احمد بن صنبل رشائنہ) امام احمد بن صنبل رشائنہ کے صاحبز ادے عبداللہ رشائنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والم محترم سے کہا کہ پچھلوگ کہتے ہیں جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ((یکا بُسنَتُی یک فِیڈبُوْنَ هٰذَا یَتَکَلَّمُ عَلَی لِسَانِهِ ))''اے میرے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں (در حقیقت ) یہ جن ہی ہوتا

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (٣٥٤٨) جامع الاصول (٢٦٤/٦)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٤٨٥) مسند احمد (١٧٣/٤) مستدرك حاكم (١٧/٢) امام حاكم (٢١٧/٢) امام حاكم أن في الصحيح كها الصحيح كها الصحيح كها الصحيح كها الصحيح كها المام و الترهيب (١٥٨٣)]

<sup>(</sup>٣) [كما في آكام المرحان (ص:١٠٩)] (٤) [الفصل في الملل والنحل (١٤/٥)].



ہے جوانسان کی زبان ہے کلام کرتا ہے۔"(۱)

ابوالحسن علی بن احد بن علی عسکری بزائنہ کے دادا کہتے ہیں کہ میں امام احد بن حنبل بڑالئے کہ معجد میں بیٹھا تھا۔ ان کے پاس متوکل (بادشاہ) نے اپنا ایک وزیر بھیجا کہ وہ آپ کواطلاع دے کہ اس کی بیٹی کو جنات کا اثر ہے لہٰذا آپ اس کے لیے صحت کی دعا کریں ۔ تو امام احمد بن حنبل بڑائنہ نے اس شخص کواپی ککڑی کی دو کھڑا کیں (جو تیاں) دیں اور فر مایا کہ انہیں لے جا دُ اور اس لڑکی کے سرکے پاس بیٹھواور اس (جن ) کو کہو کہ امام احمد فرما رہے ہیں تمہیں اس جن سے نکل جانا پہند ہے یا اس (احمد ) سے ستر جوتے کھانا پہند ہے؟ تو وہ وزیر اس جن کے پاس گیا اور اسے یہ پیغام سنایا تو اس جن نے اسے لڑکی کی زبان سے کہا کہ ہم نیں گے اور اطاعت کریں گے ، اگر امام احمد ہمیں عراق چھوڑ نے کا تھم دیں تو ہم عراق ہی چھوڑ دیں گے ، وہ تو اللہ کے فرما نبر دار بند ہے ہیں اور جو اللہ کی فرما نبر داری کرتا ہے ساری مخلوق اس کی فرما نبر داری کرتی ہے۔ پھروہ اس لڑکی سے نکل گیا اور ہوں تذکر ہوں تا ہوگئی اور اس سے اولا دبھی ہوئی۔

جب امام احمد برانشہ کا انتقال ہوا تو وہ سرکش جن دوبارہ اس لڑی کے پاس آگیا تو متوکل باوشاہ نے اپنے وزیر کوامام احمد برانشہ کے شاگر دابو بکر مروزی برانشہ کے پاس بھیجا اور سارا واقعہ سنایا تو امام مروزی برانشہ نے باس بھیجا اور سارا واقعہ سنایا تو امام مروزی برانشہ نے جوتا لیا اور لڑک کی طرف چل دیے تو اس سرکش جن نے لڑک کی زبانی کہا میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، امام احمد بن صنبل برانشہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار تھے ہم نے تو ان کی فرما نبر داری کی وجہ سے ان کا تھم مانا تھا۔ (۲)

(شَخ الاسلام ابن تيميه بِرُكِيّه) فرمات بين كه (( دُخُولُ الْحِنِّىَ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ ثَابِتٌ بِاتَّفَاقِ آئِمَّةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ... )) "المَدائل السندوالجماعة كالسبات پراتفاق بح كه جن كانساني جسم مين واخل مونا ثابت ہے۔الله تعالی كارشاد ہے كه

﴿ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُو اللَّيَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْنَ يَتَعَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَيْسِ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ''جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (روزِ قیامت) اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑ اہوتا ہے جے شیطان نے جیوکر دیوانہ بنا دیا ہو۔''اور شیح بخاری میں نبی طَائِفَا کا بیفر مان ندکور ہے کہ'' شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گروش کرتا ہے۔''(۳)

<sup>(</sup>١) [كما في مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢٧٧/٢٤)]

<sup>(</sup>٢) [لقط المرجان في احكام الجان (اردو) ، (ص: ١٨٥\_١٨٩)]

<sup>(</sup>٣) [محموع الفتاوي لابن تيمية (٢٧٧/٢٤)]

# المان المان

امام ابن قیم بخلف اپنے شخ (ابن تیمیہ بخلف) کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ کو دیکھا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ جن ردہ کے پاس بیمیج جواس میں موجود جن کو خاطب کر کے کہتا کہ شخ کا کہنا ہے کہ اس سے نکل جا، اس میں داخل ہو کراسے نگل کرنا تیرے لیے حلال نہیں۔ چنا نچے جن سے پیغام سن کر ہی چلا جا تا اور مریض تندرست ہوجا تا یعض اوقات شخ جنات سے خود بھی مخاطب ہوتے تھے اور کبھی تو وہ جن ایسا شریر ہوتا کہ اسے مار پیٹ کر ہی نکالا جاتا ، اس سے مریض تندرست ہوجا تا لیکن اسے مار پیٹ کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہم (تمام تلانہ ہ) اور دیگر بہت سے لوگوں نے شخ بخلف کے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ شخ بخلف علاج کے وقت مریض کے کان میں سے آبیت اکثر پڑھا کرتے تھے:

﴿ ٱلْحَسِبْتُ مُ آَنَّمَا حَلَقُنْكُمُ عَبَشًا وَ ٱنَّكُمُ الَّيْنَالَا تُرْجَعُونَ ﴿ السومنون : ١١٥ ] "كيا تم نے بيگان كرليا ہے كہ ہم نے تہميں يونى بكار بيدا كيا ہے اورتم ہمارى طرف لوٹا ئے نيس جاؤگے۔"

امام ابن قیم برنظن کابیان ہے کہ ایک مرتبہ شخ (ابن تیسیہ برنظ ) نے جھے بتایا کہ انہوں نے یہ آیت جن زدہ کے کان میں پڑھی تو جن نے بڑی اونجی آواز میں جواب دیا کہ ہاں! ہم اللہ کی طرف وٹائے جائیں گے۔ یہ س کر تی خون نے چھڑی پر کر اس کی گر دن کی رگوں میں مارنا شروع کر دیا حتی کہ مار مار کرشنے کے ہاتھ تھک گئے اور لوگوں کو یہ خد شدلاحق ہوا کہ ہیں اس قدر شدید مار سے مریض ہی ہلاک نہ ہوجائے۔ اس وقت جن بولا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شخ نے کہا یہ کہ وہ تو تھے ہے محبت نہیں کرتا۔ جن نے کہا میں اسے جج کرانا چا ہتا ہوں۔ شخ نے کہا یہ تمہارے ساتھ جج بھی نہیں کرنا چا ہتا۔ تب جن نے کہا کہ میں آپ کی عزت و تکریم اور بزرگی کی وجہ سے اسے چھوڑ تمہوں۔ شخ نے کہا کہ میں آپ کی عزت و تکریم اور بزرگی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہوں اور باہرنگل گیا۔ پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور وا کیں با کمیں و کیفے لگا اور لوگوں کی اور کہا کہ میں اسے چھوڑ تا ہوں اور باہرنگل گیا۔ پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور وا کیں با کیں و کیفے لگا اور لوگوں کی اور کہا کہ میں اسے چھوڑ تا ہوں اور باہرنگل گیا۔ پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور وا کیں با کیس و کیفے لگا اور لوگوں کی اور کہا کہ میں اسے جھوڑ تا ہوں اور باہرنگل گیا۔ پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور وا کی بی بیں و کیفے لگا اور لوگوں مارنے لگے ہیں؟ حالا نکہ اسے بیا می نہیں تھا کہ اسے تو ماریز چی ہے۔

امام ابن قیم رشن نے میر بھی نقل فرمایا ہے کہ جارے شخ آسیب زدگی کے علاج کے لیے آیت الکری کی تلاوت کیا کرتے تھے۔آسیب زدہ اور اس کے معالج کو بکثرت بیآیت پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔اس آیت کے ساتھ مزید معوذ تین (الفلق ،الناس) سورتیں پڑھنے کا بھی تھم دیتے تھے۔ (۱)

(ابن قیم برطنے) انہوں نے اپنی معروف کتاب''زادالمعاد''میں آسیب زدگی کے علاج کے عنوان سے ایک فصل قائم کی ہے اور پھراس میں سنتو نبوی ، اطباء کی تحقیق اور حس ومشاہدہ سے استدلال کرتے ہوئے جنات کے

<sup>(</sup>١) [الطب النبوي لابن القيم (ص: ٦٩\_٦٨)]

# العَيْدَ اللهِ اللهُ الل

انسانوں کو چیٹنے کے متعلق گفتگو کی ہے۔ (۱)

(این جحر شش) آسیب زره انسان میں جن کی موجودگی کے بہت زیادہ دلائل میں۔(۲)

(علامة ألوى ، امام قسطلاني بينينيا) اى كے قائل میں۔ (۳)

(سابق مفتی اعظم سعودیہ، شخ ابن باز برالش) جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے متعلق اپنے ایک تفصیلی فتو ہیں کہ ''جنات کے انسانی فتو ہیں کہ ''جنات کے انسانی فتو ہیں کہ ''جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے جواز کے متعلق پیچھے ہم نے جوشری دلائل اور اہل السندوالجماعہ کے اہما عنقل جسم میں داخل ہونے کے جواز کے متعلق پیچھے ہم نے جوشری دلائل اور اہل السندوالجماعہ کے اہما عنقل فرمایا ہونے کے جواز کے متعلق پیچھے ہم نے جوشری دلائل اور اہل السندوالجماعہ کے اہما عنقل فتات کے فرمایا ہونے کے مامنے میں داخل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ (٤)

( شخ ابن تشمین راش ) کتاب وسنت کے دلائل ہے یہ بات ثابت ہے کہ جنات انسانوں میں داخل ہوجاتے میں .. اوراہل السند کا بھی یہی موقف ہے کہ جن آسیب زدہ کے بدن میں داخل ہوجا تاہے۔ (°)

(شیخ صالح الفوزان ) انسانی جسم میں جن کے داخلے کا انکار کرنے والا کافرتونہیں ہوتاالبتہ بیاس کی غلطی ضرور

ہے اور بیاُن تمام شری دلائل کو جمثلانے کے مترادف ہے جن سے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے۔(٦) (شخ وحید بن عبدالسلام بالی) اپنے تجربات ومشاہدات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

ایک خاتون نے بتابا کہ اسے ٹا نگ میں شدید در دمحسوں ہوتا ہے، میں نے کہا شاید اسے کوئی جسمانی بیاری ہوگا ، کین چونکہ وہ بمشکل چل سکتی تھی ، اس لیے میں نے اس پر دم کرنا شروع کیا۔ ابھی اس نے سورہ فاتحہ کو ہی سنا تھا کہ اس پر مرگ کا دورہ پڑ گیا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ گیا اور اس نے بتایا کہ وہی ہے جس نے اس کی ٹانگ پکڑر کھی ہے۔ سومیں نے اسے نکل جانے کا تھم دیا ، وہ نکل گیا تو عورت اپنے فطری انداز سے چلنے کے قابل ہوئی۔ والحمد للندرب العالمین۔

ایک دوسراواقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک نو جوان مرض کی حالت میں میرے پاس آیا، میں نے اس پر قر آن مجید کو پڑھا تو اس کی زبان پر جن بولنے لگ گیا اور اس نے بتایا کہ فلاں جادوگر نے اس نو جوان پر جادو کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور اس پر جو جادو کیا گیا ہے وہ اس کے گھر کی دہلیز میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اس سے نکل جانے کا تھم دیا تو وہ نکل گیا ، پھر اس کے گھر والے گھر میں گئے اور گھرکی دہلیز کو کھودا تو واقعتا وہاں

<sup>(</sup>۱) [زاد المعاد (۱۷۷/۳)] (۲) [بذل الطاعون في فضل الطاعون (ص: ۸۳)]

<sup>(</sup>٣) [روح المعاني (٩/٣) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٤٨/٣) ١٩٤٤)]

<sup>(</sup>٤) [محموع الفتاوي لابن باز (٣٠٧/٣)] (٥) [فتاوي اسلامية (٦٣٩/٤)]

 <sup>(</sup>٦) [المنتقى في فتاوى الفوزان: المجلد الاول: الجن والصراع وعلاجه]

پر پچھ کاغذات ملے جن پر پچھ تروف لکھے ہوئے تھے۔انہوں نے وہ کاغذات پانی میں بھگودیئے ،جس سے اس پر کیا گیا جادوٹوٹ گیا۔(۱)

### آسیب زدگی کے چندا سباب

بالعموم جن دجوہات کی بناپرانسان آسیب زدگی کاشکار ہوتا ہے،وہ یہ ہیں:

#### 🔾 ذاتي گناهوں کي شامت:

اہل علم کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللّٰہ کی اطاعت کے کاموں سے غفلت ولا پرواہی اور شب وروز گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے آسیب ز دگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں اللّٰہ کی طرف سے سزا کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ چنانچے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ

ایک دوسرےمقام پرارشادہے کہ

﴿ وَمَن يَعْشُ عَنُ ذِكْرِ الرَّحُمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]" اورجو شخص رحمٰن کی یاد نے خفلت کرتا ہے ہم اس پرایک شیطان مقرر کردیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔" شخص رحمٰن کی یاد سے خفلت کرتا ہے ہم اس پرایک شیطان مقرر کردیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔" (ابن قیم بڑائیہ) اکثر و بیشتر جنات ایسے لوگوں پر ہی غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جن کی دین سے واقفیت کم ہوتی ہے اور جن کی زبا نیں اور دل اللہ کی یاد ، اللہ کی پڑاہ پکڑنے ، نبوی اذکار ووظا کف اور دیگر حفاظتی تدابیر سے اتعلق ہوتے ہیں۔ گویا خبیث جنات ایسے آ دمی پر ہی حملہ آ ور ہوتے ہیں جو (مسنون اذکار ووظا کف کو شرک کرکے ) غیر سلح ہو چکا ہوتا ہے۔ بالفاظ و گیر جن اوقات میں انسان الی حفاظتی تدابیر سے تہی دامن ہوتا ہے بہی اوقات میں جنات اس پرغلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ (۲)

#### 🔾 عشق و حوس:

لیعن بعض اوقات جنات انسانی عورتوں پر یا چڑ یلیس انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں۔اس لیےان میں داخل ہو جاتی ہیں۔

### 🔾 انتقامی جذبه:

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاعلمی میں انسانوں کے ہاتھوں جنات کوکوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور پھروہ

<sup>(</sup>١) [جادو كاعلاج ، اردو ترجمه " الصارم البتارفي التصدي للسحرة الاشرار" (ص : ١٢٧ ، ٢٩ )]

<sup>(</sup>٢) [زاد المعاد لابن القيم (٢٩/٤)]

#### الغابة من المنافظة المناج المناج أسيب في حقيقت اوراس كاعلاج المناج 112

اس کابدلہ لینے کے لیےانسانوں کو جہٹ جاتے ہیں۔

#### 🔾 بلاوجه شرارت:

اوربعض اوقات جنات محض دل تگی اورشرارت کی غرض سے ہی انسانوں کوئنگ کرتے ہیں۔ درج بالانتیوں وجوبات كمتعلق شيخ الاسلام امام ابن تيميد براك فرمات بين كد

''انسانوں پر جنات کی آسیب ز دگی بعض او قات عشق اورنفسانی خواہشات کی دجہ سے ہوتی ہے۔جس طرح انسانوں میں ہے کوئی کسی دوسرے کاعاشق ہوجا تا ہے (اس طرح جن بھی کسی مردیاعورت کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے)...اکثر وبیشتر جنات کے چیٹنے کا سبب جنوں کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی بنتا ہے۔ایسااس طرح ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسان سے (لاعلمی میں ) تکلیف بینج جاتی ہےاوروہ سجھتے ہیں کہاس نے ایسا قصداً کیا ہے۔مثلاً کو کی شخص کسی جن پر پپیثاب کردیتا ہے، یااس پر گرم یانی ڈال دیتا ہے یاکسی گوٹل کر پیٹھتا ہے۔حالانکہ انسان کوان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتالیکن چونکہ جنوں میں جہالت کے ساتھ ساتھ طلم کی روش بھی عام ہےاس لیے و ہاس انسان کو بہت سخت سزادیناشروع کردیتے ہیں ۔اوربعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف سے شرارت بلاوجہ ہوتی ہے جیسا که انسانوں میں بھی بعض بے وقو ف لوگ بلاوجہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔(۱)

#### حاده:

بعض اوقات آسیب زدگی کا سبب جادو بھی ہوتا ہے ۔ لیعنی جادوگر کسی کے کہنے براینے جادوئی عملیات کے ذریعے کسی خاص شخص کوئنگ کرنے کے لیے جن بھیج دیتا ہے۔وہ جن اس شخص میں داخل ہو جا تا ہے اور پھر گاہے۔ گاہے اسے ننگ کرتار ہتا ہے بہمی اس پر دیوانگی کی کیفیت پیدا کر کے اور بھی اسے مختلف قتم کے دوروں میں مبتلا کر کے۔ یہ بات مختلف اہل علم کے تجربات سے ثابت ہو چکی ہے جبیبا کہ بیچھے بیان کیا گیا ہے کہ جب معالج جن کو حاضر کرتا ہےاوراس سے بوچھتا ہے کہ مختبے کس نے بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا ہے۔

### آسیبزدگی کےخاص حالات

اہل علم کا کہنا ہے کہ ہر وفت جن کوانسان پرغلبہ پانے پااسے چیٹنے کی طافت نہیں ہوتی بلکہانسان خود بعض اوقات اپنی کمز در یوں کی دجہت ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جن کواس پرمسلط ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ایسی چندانسانی کمزوریان اورخاص حالات حسب ذیل بین:

- 🔾 سخت خوف کی حالت په 🔾 سخت غصه کی حالت۔
- 🔾 انټا کی خوشی کی حالت۔ O سخت غفلت کی حالت به

<sup>(</sup>١) [محموع الفتاوي لابن تيمية (٣٩/١٩)]

کچھ لوگ بیاعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر جن چیٹنے کی کوئی حقیقت ہے تو یہ سی کا فرکو کیوں نہیں چیٹنے ،صرف مسلمانوں کو ہی کیوں چیٹنے ہیں؟ اہل علم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ بیسوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے کیونکہ جنات کفار پر بھی مسلط ہوتے ہیں ۔ بلکہ بعض آیات سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات چیٹتے ہی کفارومشر کیبن کو ہیں۔ (۱) مزید برآس امام ابن قیم بڑائٹ نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ غیر مسلم اطباء بھی شریر جنات کی وجہ سے مرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ (۲)

# جناف سے بچاؤ کی بینگی احتیاطی تدابیر

### ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا

یعنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر ہے تر رکھنا۔ اٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے ، کھاتے چیتے الغرض ہر کام کرتے ہوئے مسنون اذ کاروو طاکف کوزبان پر جاری رکھنا جنات کے معلوں ہے بیخنے کا بہترین ذریعہہ۔ چنانچہ ارشاو باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْتَقَوُ اإِذَا مَسَّهُ مُر ظَيِفٌ مِنِّ الشَّيْطِنِ تَنَ كَرُّ وُا فَا إِذَا هُمُ مُّ بُصِرُ وُنَ اللَّهَ بِاری تعالیٰ ہے کہ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْتَقَوُ اإِذَا مَسَّهُ مُر ظَيِفٌ مِن الشَّيْطِنِ تَنَ كَرُّ وُا فَا إِذَا هُمُ مُّ بُصِرُ وُنَ اللَّهِ بِاری تعالیٰ کا خطر محسوس ہوتا ہے تو وہ ذکر میں الاعراف: ۲۰۱۱ تا ہوں وہ فور اسمجھ جاتے ہیں۔''

اس آیت کی تغییر میں شخ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی بزائند رقمطراز ہیں کہ ''جب کوئی متق مخص شیطانی وسوسے کو محسوس کر لیتا ہے اور وہ کمی فعل واجب کو ترک کر کے پاکسی فعل حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کر بیشتا ہے تو فور آا ہے حنبیہ ہوجاتی ہے ، وہ غور کر تا ہے کہ شیطان کہاں سے حملہ آور ہوا ہے اور کون سے درواز سے دراخل ہوا ہے ۔ وہ ان تمام لوازم ایمان کو یاد کر تا ہے جو اللہ تعالی نے اس پر واجب قرار دیئے ہیں تو اسے بصیرت حاصل ہوجاتی ہے ، وہ اللہ تعالی سے استخفار کرتا ہے اور جواس سے کوتا ہی واقع ہوئی ہے ، تو بداور تیکیوں کی کثر ت کے ذریعے سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ پس وہ شیطان کو ذکیل ورسوا کر کے دھتکار دیتا ہے اور شیطان نے اس سے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے ، اس پر یانی چھر دیتا ہے۔ '' '' ''

نبي سَالَيْنَا كابھي يهي معمول تھا كه آپ ہمدوقت ذكر اللي ميں مشغول رہتے۔ چنانچ حضرت عائشہ الله كابيان

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٠٠ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ]

<sup>(</sup>٢) [الطب النبوي لابن القيم (ص: ١٩١١)] (٣) [تفسير السعدي (اردو) (٩٦٤/١)]

ہے کہ ﴿ کَانَ النّبِیُّ ﷺ یَذْکُرُ اللّٰهَ عَلَی کُلِّ آخیانِهِ ﴾ 'نبی سَلَیْمَ ہروقت اللّٰدگاذ کرکرتے رہتے تھے۔''(۱)
علامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری بڑھے نقل فرماتے ہیں کہ ہروقت ذکر کرنے سے مرادیہ ہے کہ آپ سَلَیْمَ اوضوء
ہوضو، جنبی ، کھڑے ، بیٹے ، لیٹے اور چلتے ہوئے غرض ہر حالت میں ذکر میں مصروف رہتے ۔ (۲) اور امام
نووی بڑھے فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات ذہن شین وی چاہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹے ہوئے یا ہم بستری
کے دوران ذکر کرنا مکروہ ہے، لہٰذااس حدیث کوان کے علاوہ دیگر احوال پرمحمول کیا جائے گا۔ (۲) حافظ ابن رجب بڑھئے
فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بیوت موجود ہے کہ خواہ انسان ہے وضوہ ویا حالت جنابت میں ذکر کرسکتا ہے۔ (٤)

### جنات وشیاطین سے پناہ ما تگتے رہنا

قر آن کریم میں شیاطین سے اللہ کی پناہ ما نگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بطورِ خاص آس وقت جب انسان کو شیطانی وسوسے یا جناتی حملے کا کوئی خطر ہمحسوں ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَإِمَّا يَنُوَعَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِي نَوْعٌ فَالْسَتَعِلْ بِالله ﴾ [حم السحدة: ٣٦] " اورا كرشيطان كى طرف ہے وئي وسوسه آئے تو الله كى پناه طلب كرو۔ "

اى طرح ايك اورآيت ميس بهكه ﴿ فَوَا فَا قَرَ أَتَ الْقُرُ انَ فَاسْتَعِدُ بِأَنتُهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ﴾ [النحل: ٩٨] "اورجبتم قرآن يرصوتو شيطان مردود سے الله كى پناه طلب كرو-"

شیطان مردودے پناہ مانگنے کے حوالے سے اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں بیکلمات سکھائے ہیں:

﴿ رَّبِّ آعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ إِنَّ اوَاعُودُ بِكَرَبِّ أَنْ يَحْضُرُ وْنِ اللَّهُ السمومنون:

۹۸-۹۷ "(اور بول کہا کروکہ)اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ اوراے رب! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ وہمیرے پاس آ جا کیں۔''

اور پچھ کلمات ایسے ہیں جن کامختلف احادیث میں ذکرہے،ان کامختصر بیان حسب ذیل ہے:

1- ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِ فِوْ نَفْخِهِ وَ نَفَثِهِ ﴾ ' أَمِنَ الله كى پناه ما نگتامونُ شيطان مردود ، اس كى پھونك، اس كے تھوك اور اس كے چوكے ، ' (°)

2- ﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ﴾ "الله تعالى ك

<sup>(</sup>١) [مسلم (٣٧٣) كتاب الحيض : باب ذكر الله تعالى في حال الحنابة ، بخارى تعليقا (٥٠١)]

<sup>(</sup>۲) [تحفة الاحوذي (۲۳۰۱۹)] (۳) [شرح مسلم للتووي (۲۸۱٤)]

<sup>(</sup>٤) افتح الباري لابن رجب (٢٦/١)]

 <sup>(</sup>٥) [صحیح: صحیح ابوداود (۷۰۱) کتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم، ابوداود
 (٧٧٥) ترمذى (۲٤٢) ابن ماجه (۸۰٤) مسئد احمد (٥٠/٣)]

پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہر میلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آئکھ سے یناہ مانگتا ہوں۔''(۱)

3- ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهَ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيهِ وَهُمِّ عِبَادِيْوَ مِنْ هَمَزَ اتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْطُرُ وَنِ﴾ ''میں اللہ تعالیٰ کے کمات بتامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں' اس کے غضب سے' اس کے عذاب سے اوراس کے بندول کے شریعانوں کے وسوسے سے اوران کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔''(۲)

درج بالامسنون كلمات يادكرنے اورانبيں اكثر اوقات پڑھنے كى كوشش كرنى چاہيے۔اگر بيكلمات ياد نہ ہو سكيں تو كم از كم يدسادہ الفاظ ہى پڑھ لينے چاہيں ﴿ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ " ميں شيطان مردود سے اللّٰه كى يناه طلب كرتا ہوں۔"

جیسا کہ حضرت ابودرداء بھائٹ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سکھٹ اللہ کا نہان کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم نے آپ سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ ﴿ آعُوٰ ذُیاِللّٰہِ مِنْ اَلْعَا ہُوں ، میں جھے سالہ کی بناہ ما نگتا ہوں ، میں جھے پراللّٰہ کی لعنت کرتا ہوں ' ۔ پھرآپ نے اپناہا تھ پھیلایا گویا کہ آپ کی چیز کو پکڑر ہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہوئے پھی کھا اورغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ سے سنا کہ آپ نے نماز اوا کرتے ہوئے پھی کھا اور ہم نے آپ کود یکھا تھا کہ آپ نے اپناہا تھے ہوئے کھی بات آپ سے نہیں سی تھی اور ہم نے آپ کود یکھا تھا کہ آپ نے اپناہا تھے کھیلایا۔ آپ نے جواب دیا ، اللہ کا دشمن المیس آگ کا شعلہ لے کرآیا تا کہ اس کو میرے چیزے پر چھینے۔ ہیں نے پھیلایا۔ آپ نے جواب دیا ، اللہ کا دشمن المیس آگ کا شعلہ لے کرآیا تا کہ اس کو میرے چیزے پر چھینے۔ ہیں نے

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۳۳۷۱) کتاب أحادیث الأنبیاء: باب 'ابو داود (۲۰۲۷) ترمذی (۲۰۲۰)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: صحيح ابو داود (٣٢٩٤) كتاب الطب: باب كيف الرقي ' ابو داود (٣٨٩٣) ترمذي (٣٠٢٨)]

<sup>(</sup>٣), [حسن : صحيح الترغيب والترهيب (١٦٠٢) الصحيحة (٨٤٠) صحيح الجامع الصغير (٧٤) مسند احمد (١٩/٣) ابن السني (٦٣٧) مجمع الزوائد (١٢٧١٠)]

# العَلِينَ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللّ

تین بارکہا کہ میں تبھرے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا میں تبھر پراللہ کی نہختم ہونے والی لعنت کرتا ہوں، لیکن اہلیس تین بارلعنت بھیجنے کے باوجود پیچھے نہ ہوا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہاس کو پکڑوں۔اللہ کی فتم!اگر ہمارے بھائی سلیمان طابھ کی دعا (کہاہے میرے رب مجھے ایسی بادشا ہت عطا فر ماجومیرے بعد کسی کے لاکق نہ ہو) نہ ہوتی توشیطان صبح بندھا ہوا ملتا اور اہل مدینہ کے بیچے اس سے کھیلتے۔ (۱)

### سورهٔ بقره کی تلاوت کرتے رہنا

سورہ َ بقر ہقر آن کی سب سے بڑی سورت ہے اور سورہ فاتھ کے بعد پہلی سورت ہے۔احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اور بعض احادیث میں بیجھی ندکور ہے کہ گھروں میں اس سورت کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ "جس گھريس سورة بقره كي تلاوت كي جاتي ہے شيطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔" (٢)

ایک دوسری روایت میں بھی اس طرح کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مزیداس میں اس سورت کے پڑھنے کا تحکم بھی موجود ہے جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِفْرَءُ وَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِی بُیُوْ تِکُمْ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَدُخُلُ بَیْنًا یُقُوراً فِیْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ '' اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کروکیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔'' (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ 'سور ہُ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کالینا باعث برکت اور اس کا چھوڑ نا باعث حسرت ہے اور باطل والے (لیعنی جادو گراور کا ہمن قتم کے لوگ) اس (کے توڑ) کی طاقت نہیں رکھتے۔''( <sup>4 )</sup>

معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جنات وشیاطین سے بچاؤ کی ایک اہم تدبیر ہے لہذا گھروں میں اس کی تلاوت کومعمول بنانا چاہیےاورا گرکممل نہ پڑھی جا سکے تواس کا پچھ نہ پچھ حصہ ضرور روزانہ تلاوت وکرتے رہنا چاہیے۔

سورهٔ بقره کی آخری دوآیات پڑھتے رہنا

رات کے دفت سور ہُ بقر ہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرنے سے بھی انسان جنات وشیاطین کے حملول سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ فر مانِ نبوی ہے کہ'' جو شخص رات کے دفت سور ہُ بقر ہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے گا

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٤٠) كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب جواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٧٨٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، ترمذي (٢٨٧٧)]

<sup>(</sup>١٠٠ [حسن: السلسلة الصحيحة (١٥٢١) صحيح الجامع الصغير (١١٧٠) مستدرك حاكم (١١١٥)

<sup>(</sup>٤) | صحیح : صحیح : صحیح السرغیب (۱٤٦٠) السیاسیان الیت حیحه (۳۹۹۲) مسئله احمد (۲٤۹/۵) دارمی (۲۲۲/۲) شخ شعیب ارت ۱ نامی اس مدیث کویش کها یم را الموسوعة الحدیث (۲۲۲،۰)

تو یہاہے( ہرشم کے نقصان جنات شیاطین اور جادود غیرہ سے بچاؤ کے لیے ) کافی ہوجا کیں گی۔' (۱)

علامہ جلال الدین سیوطی بڑائے قرماتے ہیں کہ''کافی ہوجائیں گ''کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آستیں قیام اللیل سے کفایت کر جائیں گی ، دوسرامفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی اور تیسرامفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہرقتم کی آفت ومصیبت سے بچاؤ کے لیے کافی ہوجائیں گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ پرتمام مفہوم ہی مراد ہوں۔(۲)

### روزانه سوتے وقت آیت الکرس پڑھنا

آیت الکری قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے جوسور وُ بقرہ میں اور تیسر نے پارے کی ابتداء میں واقع ہے۔
احادیث میں اس کی بہت فضیلت ، بیان ہوئی ہے تی کہ ایک حدیث میں تواسے قرآن کی سب سے ظیم آیت کہا گیا
ہے۔(<sup>3)</sup> جنات وشیاطین سے بچاؤ کے حوالے سے بھی یہ آیت نہایت اہم ہے۔اس کے الفاظ (بمعرز جمہ) تو
ہیجھے'' جادو ہے بچاؤ کی بیشگی احتیاطی تدایر'' کے عنوان کے تحت ذکر کیے جاچکے ہیں البتہ ایک حدیث یہاں ملاحظہ
فرما ہے کے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۷-۸) بخاری (۲۰۰۸) ابو داود (۱۳۹۷) ترمدی (۲۸۸۱)

<sup>(</sup>٢) [حواشي على صحيح مسلم (٢٠٢)]

<sup>(</sup>٣) إصحيح: صحيح ترمذي ، ترمذي (٢٨٨٢) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة إ

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٨١٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف و آية الكرسي ' ابو داود (١٤٦٠) إ

# القَالِيَّةُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِينِ اللهِ اللهُ ا

صبح ہوئی تورسول اللہ عُلِیْم نے فر مایا اے ابو ہریرہ! پنے رات کے قیدی کا حال سناؤ؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے کہا کہ وہ بہت شخت حاجت منداور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فر مایا ، اس نے تم ہے جھوٹ بولا ہے ، وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا ، اس لیے میں چوکنار ہا، چنا نچہ وہ آیا اور اس نے آئے گا کیونکہ رسول اللہ علی ہی چزیں ڈالنا شروع کر دیں تو میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ مجھے ضرور رسول اللہ علی اور کہا کہ مجھے ضرور رسول اللہ علی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا ، مجھے چھوڑ دو میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل وعیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے ، میں آئندہ نہیں آؤل گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔

صبح ہوئی تو رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے فرمایا ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال سنا وُ؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل وعیال کی ذمہ داری کے بوجھے کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھرآئے گا۔

میں نے تیسری باراس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کردیں، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا اب میں مجھے ضرور رسول اللہ تُلْقِیْلُم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس سے تیسری اور آخری دفعہ ہے، تو روز کہتا ہے کہ ابنیس آئے گالیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آجا تا ہے۔ اس نے کہا ، مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کچھا سے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالی تنہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا ، وہ کلمات کیا ہیں؟ کہنے لگا جب (سونے کے لیے) بستر پر آؤتو آیت الکری ﴿ اللّٰهُ لِاۤ اِللّٰہُ اللّٰهُ کرّا اللّٰہُ کہ اور جب تک کوئی شیطان تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور جب تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آسکے گا۔ چنا نے میں نے پھراسے چھوڑ دیا۔

سے ہوئی تو رہول اللہ علیٰ آنے فر مایا ، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ؟ میں نے عرض کی ، اے اللہ کے رسول! اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھا ہے کلمات سکھائے گاجن سے اللہ تعالی مجھے نفع دے گاتو (یہ ن کر) میں نے بھرا سے جھوڑ دیا۔ آپ نے فر مایا ، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی ، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے کھرا سے جھوڑ دیا۔ آپ نے فر مایا ، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی ، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لئر آخر تک مکمل آیت الکری پڑھ لیا کر وتو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کر کے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب ند آسکے گا۔ یہ ن کر نبی کریم علیٰ آئے فر مایا ﴿ اُمَ اِلَّا اِللّٰہ کَا ہُو ہر یہ اِلمّٰہ ہیں سے معلوم سے با تیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی نہیں تو آپ نے فر مایا '' یہ شیطان تھا''۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۳۱۱)، (۳۲۷۵)، (۲۰۱۰) کتاب الو کالة: باب اذا و کل رجلا فترك الو کیل شینا]

# المان المعلام المن المنظمة الم

### سورة الاخلاص، سورة الفلق اورسورة الناس كي تلاوت كرنا

(4) حضرت عائشہ رہنا کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ شائیا کی کوئی تکلیف ہوتی تومعو ذخین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھ کراپنے جسم پر پھونک لیتے ، جب آپ شائیا کی تکلیف زیادہ ہوگئی تو میں بیسورتیں پڑھ کر آپ شائیا کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے،آپ کے جسم پر پھیرتی۔ (٤)

(5) ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ اٹھ کابیان ہے کہ ﴿ اَنَّ السَّبِیَ ﷺ کَانَ اِذَا أَوَی اِلَی فِرَ اشِیهِ
کُلُ لَیْسَلَةِ ...﴾ '' نبی کریم کا گھٹے ہررات جب بستریرآ رام فرماتے تواپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کرسورۃ الاخلاص،
سورۃ الفلق اورسورۃ الناس (تینوں کممل) پڑھ کران پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے
جم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سراور چبر اور سامنے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ یکل تین مرتبہ کرتے۔''(°)

<sup>(</sup>۱) [صحیح: هدایة الرواة (۲۸۲/٤) ترمذی (۲۰۵۸) نسائی (۶۹٤٥) ابن ماجه (۲۱۵۱)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١١٠٤) نسائي (٢١٢١٣) مسند احمد (١٥٣/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٧٩٥٠) نسائي (٤٣٠) كتاب الاستعاذه]

<sup>(</sup>٤) أبخاري (١٦) ٥) كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات، مسلم (٢١٩٢) ابن ماجه (٣٠٢٩)]

<sup>(</sup>٥) [بخارى (٥٠١٧) كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات [

# العَلَمْ مَنْ الْعَالَ اللَّهُ اللّ

(6) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح وشام تین تین مرتبہ سورۃ الاخلاص ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو ﴿ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءَ ﴾ '' يتهميں ہر چيز سے كفایت كرجا ئيں گی۔ (١)

### گھر میں داخلے کے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا

- (1) حضرت جابر بن عبدالله برات عبدالله برات عبدالله برات موی ہے کہ میں نے نبی کریم مؤلیظ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی ایخ گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے (یعنی بیسیم اللّٰه پڑھتا ہے) اور کھانے کے وقت بھی اللّٰه کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (دوسرے اپنے ساتھیوں ہے) کہتا ہے ندتو (یہاں) تمہارے لیے دات کا قیام ہوتے وقت الله کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم قیام ہوتے وقت الله کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے دات کا نے رات کا گھانا (دونوں کو) یالیا۔ (۲)
- (2) حضرت جابر النظاعة مروى روايت ميں ہے كدرسول الله طاقية فرمايا ﴿ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوُ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّواْ صِبْيَانَكُمْ ... بَابًا مُغْلَقًا ﴾ ''جبرات كا اندهراشروع بويا (آپ نے فرمايا كه) جب شام ہوجائة بچول كوا ہے پاس روك ليا كروكيونكه شياطين اى وقت بھيلتے ہيں البتہ جب ايك گھڑى رات گزر جائے تو آئيس چول كواند كانام لي كروروازے بندكرلوكيونكه شيطان كى بند دروازے كوئيس كھول سكتا (جبكه الله كانام ليكر بندكيا گيا ہو) -'(٣)
- (3) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾'شيطان اس کھانے کو (اپنے لیے) حلال بنالیتا ہے جس پراللہ کانام ندلیاجائے۔''(؛)

### <u>گھرے نگلتے وقت مسنون دعا پڑھنا</u>

حضرت انس بن ما لک رئی تنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالی بی بی بی کے فرمایا 'جو خفس اپنے گھرے نکلتے وقت بیہ دعا پڑھتا ہے ﴿ يُسْفَالُ لَهُ كُفِيْتَ وَ وُقِيْتَ وَ تَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَالُ ﴾ 'اس کے لیے کہاجا تا ہے تجھے کفایت کی گئ اور تجھے بچالیا گیا اور شیطان اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ (٥) وہ دعا بیہ:

- (١) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (٤٤٠٦) ترمذي (٣٥٧٥) كتاب الدعوات]
- (٢) [مسلم (٢٠١٨) كتباب الأشربة: بـاب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 'ابو داود (٣٧٦٥) كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام 'ابن ماجه (٣٨٨٧) احمد (١٥١١٠)]
  - (٣) [بخارد: (٣٠٠٤) كتاب بدء الخلق: باب صفة ابلبس . مسلم (٢٠١٢)
  - رة) [مسلم (٢٠١٧) كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ابو داود (٣٧٦٦)]
  - -) إصلاح بي سحم ترمان أ ترمذي (٢٤٢٣) كتاب الدعوات : باب ما حار ما يقول اذا خرج من بيته ]

### المان كاعلاج كاعلاج المان كاعلاج كاعلاج كاعلاج كام كاعلاج كاع

﴿ بِسْمِ اللهُ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ قَالَا بِاللهِ ﴾ "الله ك نام عن كلتا مون الله ك توفق كي وانه يجهر ن كي طاقت ما ورنه كي چيزے نيخ كي "

### بيت الخلاء ميں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا

بیت الخلاء میں داخلے کے وقت ایک تو ﴿ بِسْجِه اللّٰه ﴾ پڑھ لینی عابیے کیونکہ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ سَنْرُ مَا بَيْنَ اَعْبُنِ الْحِبِّ وَ عَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلاءَ اَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللّٰهِ ﴾ ''جب کوئی بیت الخلاء میں داخلے کے وقت " بِسْجِه اللّٰه " کہدلیتا ہے تو اولا دِآدم کی شرمگا ہوں اور جنات کی آنھوں کے درمیان پردہ حاکل ہوجاتا ہے۔''(۱)

اور دوسرے مید کہ جنوں اور چڑ میاوں سے بناہ پر شتمل مید دعا بھی ضرور پڑھنی جا ہے:

﴿ ٱللَّهُ مَّرِ إِنِّيَ ٱعُوۡذُيكِ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ﴾ ''اے الله! میں ضبیت جنوں اور ضبیث چڑیلوں سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔''(۲)

### مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا

مجدین داخلے کے وقت بھی رسول اللہ علیہ شیطان مردود سے پناہ مانگا کرتے تھے،اس دعا کے الفاظ بیہ بین: ﴿أَعُوْدُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِد وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِد وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِد مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِد ﴾ "میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی اس کے کریم چبرے کی اور قدیم سلطنت کی بناہ میں آتا ہوں۔" شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی اس کے کریم چبرے کی اور قدیم سلطنت کی بناہ میں آتا ہوں۔"

اس دعائے متعلق رسول الله على ا كبتا ہے ﴿ حَفِظَ مِنِّى سَائِرَ الْمُوْمِ ﴾ ( فيخص سارادن مجھ سے محفوظ ہوگيا۔' (٣)

### ہم بستری کے وقت مسنون وعا پڑھنا

فرمانِ نبوی ہے کہ اگرتم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بید عابر مع ﴿ فَ قُضِیَ بَیْنَهُ مَا وَلَدٌ لَمُ لَـمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ﴾ '' تو يقيناً اس جماع سے ان کے مقدر میں اولا وہوگی تو شیطان اسے بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔'' (<sup>4)</sup> وہ دعا ہی ہے:

 <sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٣٦١٠) ترمذى (٢٠٦) كتاب الجمعة: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ، مشكاة المصابيح (٣٥٨)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٢٤٢) كتاب الصلاة: باب ما يقول عندالخلاء الأدب المفرد (١٩٢) مسلم (٣٧٥)]

 <sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح ابو داود 'ابو داود (٤٦٦) كتاب الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (١٤١)كتاب الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 'مسلم (١٤٣٤)|

﴿ يِسْمِد اللهِ ، ٱللهُمَّرَ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَ قُتَنَا ﴾ "الله ك نام ك ساته (بم جماع كرت بين) الدا بمين شيطان مي محفوظ ركه جوتو بمين عطاكر \_."

### دن میں سومر تبہ کلمہ تو حید وہلیل پڑھنا

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائٹی نے فر مایا جو تحص دن میں سومرتبہ پیکمات کہتا ہے: ﴿ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَهِرِ یُك لَهُ اللّهُ لَكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَهْمِي قَدِيْرٌ ﴾ ''اللہ كِ سواكوئى معبودِ برحق نہیں ، وہ اكبلا ہے ، اس كاكوئى شريك نہيں ، اسى كے ليے بادشا ہى ہے اور ہرقم كى تعریف اسى كے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔''

تواہے دس غلاموں کوآزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے سونیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کی سو برائیاں مٹادی جاتی ہیں ﴿ وَ كَانَتْ لَـهُ حِسْرُزًا مِنَ الشَّيْطُانِ يُوْمَهُ ذَلِكَ ﴾"اور اس دن (شام تک)وہ شیطان کے شرسے بھی محفوظ رہتا ہے۔"(۱)

### چند مختلف مسنون وظائف

درج ذیل دودعائیں بھی جنات سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ فرمانِ نبوی کےمطابق جوبھی صبح وشام ان دعاؤں کا التزام کرتا ہے بیدا سے ہرقتم کے شر ( جنات وشیاطین کے حملوں ،نقصان ، آفات ،مصائب اور آزمائشوں ) سے کافی ہوجاتی ہیں ،اس لیےان کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے۔

- 1- ﴿ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (٢)
- 2- ﴿ بِسْجِد اللَّهُ الَّذِي كَلَا يَحْرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْعٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَاءُ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيهُ ﴿ (٣) ﴿ وَاضْحِرَ ہِ كَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَيْهُ ﴾ (٣) ﴿ وَاضْحِرَ ہِ كَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰهِ ا

# چاخاداتىيىب زدى كاعب الرج

# جنات اورآ سیب ز دگی کاعلاج کرانا چاہیے

- (۱) [بخاري (٦٤٠٣) كتاب الدعوات: باب فضل التهليل مسلم (٢٦٩١) ترمذي (٣٤٦٨)]
  - (۲) [مسلم (۲۷۰۸) كتاب الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء]
- (٣) [حسن صحيح: صحيح ترمذي ، ترمذي (٣٣٨٨) ابو داود (٥٠٨٨) ابن ماجه (٣٨٦٩)]

آسیب زوگی کابھی علاج کرانا چاہیے کیونکہ کتاب وسنت میں ہر بیاری کے علاج کی ترغیب دلائی گئی ہے اور پیدوضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بیاری کی شفا نازل فرمائی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوی بھی گفر ہے جبیہا کہ قرآن میں ہے کہ ﴿إِنَّهُ لَا يَائِئُسُ مِنْ دَّوْجِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴾ [بسوسف: ۸۷] ''بلاشبہ اللہ کی رحمت سے صرف کا فرہی ناامید ہوتے ہیں۔''

علاوہ ازیں یہ بھی یا در ہے کہ علاج کرانا تو کل کے بھی منافی نہیں۔جینا کہ پچھ حضرات علاج معالجے کواسی وجہ سے نالپند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچے بخاری کی حدیث میں ہے کہ امت پچمدیہ کے ستر (۵۰) ہزارافراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی پکڑتے ہوں گے ، نہ داغ لگواتے ہوں گے اور نہ ہی دم کراتے ہوں گے بلکہ اپنے رب بربی تو کل کرتے ہوں گے۔(۱)

اہل علم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اس حدیث کا میں مطلب ہر گرنہیں کہ اسباب کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ بلکہ یہاں صرف میں مراد ہے کہ وہ نیک لوگ اسباب کی شخت ضرورت کے باوجود بھی بدشکونی ، داغ یا ہروقت وم طلب کرنے کی جتبی میں نہیں رہتے بلکہ غیر شرعی اُمور کو اپنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پرتوکل کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ورا اگر علاج معالجہ توکل کے منافی ہوتا تو نبی سائٹی ہوا او نبی کی ہر گز ترغیب ندولاتے۔ (۲) اسی طرح یہ بھی معلوم ہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے خود نبی کریم شائٹی ہی تھے، لہذا اگر اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہوتا تو آپ کسی بھی میدانِ جنگ میں تیروں سے بچاؤ کے لیے زرہ بھی نہ پہنتے جبکہ میرثابت ہے کہ آپ نے جنگ ورز ہیں ذیب تن کی ہوئی تھیں۔ (۲)

علاوہ ازیں امام ابن قیم اور شخ ابن تشمین جیسٹانے بھی تفصیلی بحث کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ نقصان اور · تکلیف سے بچاؤ کے لیے مختلف قتم کے اسباب کو بروئے کارلا ناتو کل کے منافی نہیں۔ <sup>(4)</sup> شیخ سلیمان بن عبداللّٰد

<sup>(</sup>١) [بخارى (٥٧٥٢) كتاب الطب: باب من لم يرق ، مسلم (٢٢٠) كتاب الايمان]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: الصحیحة (٤٣٣) صحیح ترمذی ، ترمذی (٢٠٣٨) ابن ماجه (٢٦٣١)]

<sup>(</sup>٣) إحسن: صحيح ترمذي ، ترمذي (٣٧٣٨) كتاب المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله إ

<sup>(</sup>٤) [زاد المعاد لابن القيم (١٤/٤) مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٦/١)]

## الناس المعالم المعالم

بن محمد بن عبدالوهاب نے تو ان لوگوں کو جاہلوں میں شار کیا ہے جواس صدیث کا پیمطلب لیستے ہیں کہ وہ نیک لوگ بالکل ہی اسباب کوا ختیار نہیں کرتے۔ (۱)

### معالج کے لیے ضروری ہدایات

معالج ان تمام ہدایات کی پابندی کرے جو جادو کے علاج کے شمن میں چیچھے ذکر کی گئی ہیں۔مزید چند ہدایات حسب ذیل ہیں:

- ﷺ علاج سے پہلے باوضو ہو جائے اور آیت الکرسی ،معو ذین سورتیں اور دیگر جنات وشیاطین سے بچاؤ کے مسنون اذکار ووظا نف پڑھ لے اور اگرنماز کاوقت ہوتو پہلے نماز اداکر لے۔
- ﷺ علاج سے پہلے یہ بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالی سے نصرت وجمایت کی خصوصی دعا کر لی جائے تا کہ اللہ تعالی کی تو فیق سے وہ اس جن کومریض سے نکالنے میں کامیاب ہوجائے۔
- ﷺ جس جگه علاج کر رہا ہے اسے پاک صاف کر لے ، وہاں سے ہر غیر شری چیز جیسے آلات موسیقی اور جانداروں کی تصاویر وغیرہ دور کر لے۔
  - 🟶 اپناجسم اورلباس بھی بہرصورت یاک رکھ۔
- علاج اسی وقت شروع کرے جب مختلف علامات (جن کابیان آگے آرہا ہے) کے ذریعے ثابت ہوجائے کہ واقعی مریض آسیب زدہ ہے۔ جن زدگی کے حوالے سے انگل بچو سے کام نہ لے اور نہ ہی بغیر علم کے کوئی بات کرے۔ جیسے کہ تھن شک کی بنیاد پر کسی ایسے تحض کو آسیب زدہ قرار دے دینا جے آسیب کا اثر نہیں۔ معالج کا بدرویہ ایک تندرست انسان کو بھی نفسیاتی طور پر مریض بناسکتا ہے اور یہ تجرباتی طور پر ثابت ہے۔
- علاج کے وقت کچھلوگ آگر پاس موجود ہوں تو بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات جن حاضر ہونے پر مریض قابو سے باہر ہو جا تا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤل مضبوطی سے پکڑنے یا اسے باندھنے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لیکن یہ یا در ہے کہ اگر مریض پر ایسی حالت نہ ہوتو پھر اسے مضبوطی سے پکڑنا یا ہاتھ یا وُل باندھنا عبث ہے، الہٰذا پھر ایسانہیں کرنا چاہیے۔
- ﷺ علاج کے دوران بغیر کسی اشد ضرورت کے مریض کو مارانہ جائے اورا گر بھی مارنے کی ضرورت پیش آجائے تو مریض کواس قدر مارا بیٹا نہ جائے کہ وہ ہلاک ہی ہوجائے پاجب جن کی بجائے مریض کو تکلیف ہورہی ہو تب بھی اسے نہ مارا جائے ۔ کیونکہ ایک ماہر معائج مریض کوصرف اسی صورت میں زروکوب کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وقت مریض کونہیں بلکہ جن کو تکلیف ہورہی ہے ۔ جیسا کہ چیچے امام اہن

<sup>(</sup>١) [تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: ١٠/٦]

## الله المنافعة المنافع

تیمیہ بنات کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے مریض کو مارا تو جن نکلنے کے بعد مریض کو پہتہ بھی نہیں تھا کہ اسے مار پڑی ہے۔ لیکن آج کے بے دین نام نہاد عامل بعض اوقات جن نکا لتے نکا لتے مریض کو ہی ہلاک کر دیتے ہیں (جبیبا کہ اکثر اخبارات وغیرہ میں ایی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں)۔ ایسا محفن اسی وقت ہوتا ہے جب اس عمل میں مہارت نہ ہواور محض پیمیے بٹور نے کے لیے بیٹل اختیار کیا گیا ہو۔ محفن اسی وقت ہوتا ہے جب اس عمل میں مہارت نہ ہوجائے تو بہتر ورنہ دیگر امراض کی طرح مسلسل کی ہفتے یا مہینے مریض کا علاج اور دم درود کرنا چاہیے، جب تک مریض کمل طور پر آسیب سے نجات نہ حاصل کرلے۔ مریض کم لیض کے لیے ضرور کی ہدایات

#### بذریعه اذان و مسنون و ظائف:

جن زدگی کی پہچان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مریض کے کان میں اونچی آ واز سے اذان کے کلمات پڑھنا شروع کردیں اور سلسل پڑھتے جائیں۔مریض اگر جن زدہ ہوگا تو ایسا کرنے سے اس پڑھی طاری ہوجائے گی اور وہ ہے ہوش ہوکر گر پڑے گا۔ای طرح بعض اوقات مسنون اذکار دو ظائف (جن کاذکر بالنفصیل پیچھے گزر چکا ہے اور بالاختصار آئندہ بھی کیا جائے گا) پڑھنے سے بھی مریض کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اذان یا اذکارین کرجن حاضر بھی ہوجاتا ہے اور پچھ ہی دریمیں بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔

اذان من کرآسیب زده پرالی کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس کے متعلق یادر ہے کہ ایک صحیح حدیث سے طابت ہے کہ شیطان اذان من کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابق نے فرمایا ﴿ إِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّیسَطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّی لایسَمَعَ التَّاذِیْنَ فَاِذَا اللّٰہ طُلْقَامِ اللّٰہ عُلِیّا نَا اللّٰہ طُلْقَالِهِ اللّٰہ عُلْقَالِ اللّٰہ طُلْقَالِهِ اللّٰہ اللّٰ

#### بذریعه علامات:

<sup>(</sup>١) [بحاري (٢٠٨) كاب الإذان: باب فضل التاذين]



آئندہ سطور میں چندالی علامات ذکر کی جارہی ہیں جن کے ذریعے آسیب زدگی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے اور

ہرمعالج کوچاہیے کہان علامات کے ذریعے پہلے مریض کی اچھی طرح تشخیص کرے پھرعلاج شروع کرے۔ آسیب زدگی کی علامات دوطرح کی ہیں۔ حالت ِ ہیداری کی علامات اور حالت ِ نینز کی علامات \_ان دونوں کا

بالاختصار بيان حسب ذيل سے:

- 🛈 حالت بيداري كي علامات:
- 🗱 بغیر کسی طبی سبب کے جسم کے کسی جھے میں مسلسل در در ہتا ہو۔
- 🟶 مختلف اوقات میں دورے پڑتے ہوں اور یا گلوں جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہو۔
- 📲 بعض اوقات مریض چنجا چلا تا ہواور بھی بھار جانوروں کی ہی آوازیں بھی نکالیا ہو۔
  - 🛞 اذان یا تلاوت قرآن س کریے چین ہوتا ہو۔
- 🕸 نەتوصفائى تىخىرائى اورپاكىزگى كوپېندىر كادرىنەى اس كاكسى عبادت درياضت كے كام كودل جا ہے۔
  - 🛞 مهدوقت دیمنی پریشانی ،ستی و کا بلی اور شدیدغفلت میں مبتلار ہتا ہو۔
  - 🗱 مختلف اوقات میں اسے دورے پڑتے ہوں اور پا گلوں جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہو۔
- پھ بعض اوقات آتھوں کی بیے کیفیت ہوتی ہو کہ بند آتھ جیس کوشش کے باوجود نہ تھلیں ،اسی طرح تھلی آتھ جیس کوشش کے باوجود بند نہ ہوں۔
  - 🛭 حالت ِنيند کي علامات:
  - 🗱 نیندکی کمی اور بےخوانی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہو۔
    - 祭 نىندىيل باربار ڈرجا تا ہو۔
    - ※ ڈراؤنے خواب دیکتا ہو۔
- ﷺ خواب میں خوفنا ک سائے ،ڈراؤنی صورتیں یامخلف جانور جیسے بلی ، کتا،سانپ ،اونٹ ،شیر ،لومڑی اور چوہا وغیرہ دیکھتا ہو۔
  - الله خواب میں خود کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھا ہو۔
    - خواب میں ابنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے دیکھا ہو۔
  - خواب میں یدد کھتاہوکہوئی گلادبانے کی کوشش کررہاہے۔
  - اللہ خواب میں بیدد کھتا ہوکہ و کی قتل کرنے کی کوشش کررہاہے۔
  - خواب میں خودکو کسی قبرستان پاکسی اور وحشت ناک مقام بردیکھتا ہو۔

# العَلَمْ العَلمُ العَلمُ

🗱 خواب میں خودکو بہت زیادہ ہنتے ہوئے یا بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہو۔

نے یہاں بیدواضح رہے کہ بیعلامات اغلباً آسیب زدگی کے مریض میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان علامات والا مریض سوفیصد آسیب زدہ ہی ہو کیونکہ علامات کی حیثیت محض قر ائن یا اشاروں کی ہوتی ہے جوکسی بھی چیز تک تیبنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان علامات کے ذریعے ایک امکانی صورت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن حتمی ویقینی صورت نہیں۔

### علاج كے مختلف مراحل اور طریقه كار

#### مختلف مراحل:

آسیب زدگی کے علاج کے تین مراحل ہیں۔ پہلامر حلہ علاج سے پہلے کا ہے، دوسرا دورانِ علاج کا ہے اور تیس اسیب زدگی کے علاج کے بین مراحل ہیں۔ پہلامر حلہ علاج کے پاس جتنی بھی غیر شرعی چیزیں ہیں جیسے تیسرا علاج کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں معالج کو چاہے کہ مریض کے پاس جتنی بھی غیر شرعی چیزیں ہیں جیسے شرکیہ تعوید یا کوئی کڑا، آلات موسیقی یا تصاویر وغیرہ ، الی تمام اشیاء گھر سے باہر نکال دے۔ اسی طرح اگر مرد نے سونے کی انگوشی پہن رکھی ہوتو اسے از والے ، عورت بے پردہ ہے تو اسے پردہ کروالے ۔ بالفاظ دیگر بھس جگہ یا جس مریض کا علاج کیا جارہا ہے اسے تمام مشکرات سے پاک کرلیا جائے اور پورا اسلامی ماحول بنانے کے بعد علاج شروع کیا جائے۔

دوسرے مرحلے میں مریض سے سر پر ہاتھ رکھ کرمسنون اذکار ووظا کف پڑھنے چاہمییں (جن کا بیان آگے آ رہاہے)۔اس ہے جن بھاگ جائے گا اوراگر بھا گے گانہیں تو حاضر ہوجائے گا۔اگر جن مسلمان ہوتو اسے نصیحت کی جائے "مجھایا جائے کہ بلاوجہ کسی دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا اوراگر جن غیر مسلم ہوتو اسے تو بہ کی تلقین کی جائے اور شرار توں سے بازر بنے کا کہا جائے ،اگر دوباز آجائے تو ٹھیک ورنداسے مسنون وظا کف کے ذریعے خوب پیٹا جائے اور تکلیف دی جائے حتی کہ وہ مریض سے نکل کر بھاگ جائے۔

تیسرے مرحلے میں جب مریض کاعلاج ہو چکا ہواوراس ہے جن کو بھگادیا گیا ہوتواسے چاہیے کہ اب ہر ایسے کام سے بیج جس کے باعث دوبارہ اس پر جنات کا حملہ ہوسکتا ہو، جنات وشیاطین سے بیچنے کی تمام حفاظتی تدابیر کومضبوطی ہے اپنائے ،مسنون اذکارووظائف کی یابندی کرے اور ہوتتم کے حرام کام سے بیجے۔

#### 🔾 مریض پر دم کی کچھ تفصیل:

مریض میں موجود جن کو حاضر کرنے کے لیے اولاً تو اذان بھی پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ اذان من کر شیطان بھا گتا ہے جبیبا کہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ درج ذیل وظائف طاق عدد میں مسلسل پڑھ کرم یفن پر پھونکیں مارنی چاہمیں (دم کرتے وقت مریض کے سرپردایاں ہاتھ رکھ لینا چاہیے ):

|     | البرزم الربال المركز المستنبي المحتققت اوران كاعلا | શું હ | (j 128 () *** *** *** *** *** *** *** *** *** | 3 |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---|
| -1  | تعوذ_                                              | -2    | بسم الله ب                                    |   |
| -3  | سورهٔ فاتحه                                        | -4    | سورهُ بقره کی آیت 1 تا5 _                     |   |
| -5  | سوره بقره کی آیت نمبر 102 _                        | -6    | سورهٔ بقره کی آیت نمبر 163 تا 164_            |   |
| -7  | سورهٔ بقره کی آیت نمبر 255 ( لعنی آیت الکرس )۔     | -8    | سورهٔ بقره کی آیت نمبر 284 تا 286۔            |   |
| -9  | سورهٔ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا19 ۔               | -10   | سورهُ اعراف کی آیت نمبر 54 تا 56۔             |   |
| -11 | سورهٔ اعراف کی آیت نمبر 117 تا 122 ب               | -12   | سورهٔ یونس کی آیت نمبر 81 تا82۔               |   |
| -13 | سورة طاكي آيت نمبر 69 _                            | -14   | سورهٔ مومنون کی آخری4 آیات۔                   |   |
| -15 | سورة الصافات كي آيت نمبر 1 تا10 ـ                  | -16   | سورهٔ احقاف کی آیت نمبر 29 تا32 _             |   |
| -17 | سورة الرحمٰن كي آيت نمبر 33 تا36 ـ                 | -18   | سورة الحشر كي آيت نمبر 21 تا24 ـ              |   |
|     | سورة الجن كي آيت نمبر 1 تا9-                       | -20   | سورة الاخلاص_                                 |   |
| -21 | سورة الفلق _                                       | -22   | سورة الناس _                                  |   |
|     | ش <i>ه</i> ر                                       |       |                                               |   |

واضح رہے کہ بیتمام آیات بیتھے'' جادو کا علاج'' کے عنوان کے تحت ذکر کی جا چکی ہیں (اس لیے وہاں ملاحظہ کی جاستی ہیں )۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ مریض پر درووابرا ہیمی ، حضرت جرئیل علیفا کا دم اور ہر بیاری سے شفاء کا دم ہجی پنچھے'' جادو کا علاج'' کے شمن میں گزر چکے ہیں )۔ نیز اہل علم کا کہنا ہے کہان آیات کے علاوہ قر آن کریم کی دیگر آیات بھی پڑھی جاسمتی ہیں کیونکہ سارا قر آن ہی شفاء ہے۔ جیسا کہنا ہے کہان آیات کے علاوہ قر آن کریم کی دیگر آیات بھی پڑھی جاسمتی ہیں کیونکہ سارا قر آن ہی شفاء ہے۔ جیسا کہ سعودی مستقل فتو گا کمیٹی نے بیفتو کی دیا ہے کہ قر آنی آیات یا کسی بھی سورت کے ذریعے جن زدگی کے مریض کا علاج کہا جاسکتا ہے کیونکہ شرعی طور پر قر آن کریم کے ساتھ دم کرنا ثابت ہے۔ (۱) بہر حال جب مریض پر درج بالا آیات پڑھ کردم کیا جائے گا تو اس سے جن بھاگ جائے گا کیونکہ اس سے اب شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اورا گرفورا آ

#### 🔾 جن حاضر هونے کے بعد کیا کیا جائے؟:

اگر جن حاضر ہو جائے اور بول پڑے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن شین رکھنے کہ جن سے ڈرنا ہرگز نہیں حالے ہے کو دہی ڈر آئی آیات حالے ہے کہ کو دہی ڈر جائیں گے تو اسے بھاگا ئیں گے کیسے؟ اور پھر یہ بھی یا در کھنا چاہے کہ قرآنی آیات اور مسنون وظا کف کی جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ بڑے سے بڑے طاقتور جن کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اسے بھاگا ہے ۔ جیسا کہ شخ ہے۔ بہر حال جن حاضر ہونے کے بعد اسے سمجھانا بجھانا چاہیے اور اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شخ

<sup>(</sup>١) [فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٦٧٦١)]

الاسلام امام ابن تیمیه بران نے بھی فی مایا ہے کہ انسانوں کا جنوں کے ساتھ گفتگو کرنا ناممکن نہیں۔جس طرح آسیب زدہ شخص ان سے گفتگو کرسکتا ہے اسی طرح کوئی دوسراشخص بھی کرسکتا ہے۔ (۱)

بن حاضر ہونے کا پینة اس طرح چان ہے کہ مریض اپٹر ونوں آنکھیں تختی سے ایک ہی جگہ پرٹکا دیتا ہے، یا دونوں ہاتھ آنکھوں پررکھ 'بتا ہے، یا پورے جسم میں شدید کیکیا ہے طاری ہوجاتی ہے، یا شدید چیخناچلا ناشروع کر دیتا ہے، ای طرح پوراجسم بیٹے سے شرابور ہوجاتا ہے اور جب جن بولتا ہے تو مریض بقینا نارمل حالت میں نہیں ہوتا اور عالج کو اندازہ ہوہی جاتا ہے کہ اب جن حاضر ہوچکا ہے۔

### 🔾 جن سے گفتگو اور وعظ و نصیحت:

اولاً جن سے اس کا نام ، مذہب اور دافطے کا سبب بوچھنا جاہیے۔ جن مقامی زبان میں اپنا نام اور مذہب بتا ویتو معلوم ہوجائے گا کہ وہ مسلمان ہے یاغیر مسلم۔

- ﷺ اگرتوجن مسلمان ہوتو اے نصیحت کرنی چاہیے اور اس سے بیدوریافت کرنا چاہیے کہتم اس مخض کو کیوں شک کے کررہے ہو؟
- ﷺ اگر جن بنادے کہ اس نے مجھے فلاں وقت تکلیف پہنچائی تھی (جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لاشعوری طور پر انسانوں کی طرف سے جنات کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے جیسے ان کی مجلس کی جگہ پر کسی کا بیشا ہر کر دینا وغیرہ) تو اس شخص کی طرف سے معذرت پیش کرنی چاہیے اور جنن کو سمجھانا چاہیے کہ جس شریعت کاوہ پابند ہے اس میں کسی بھی دوسر ہے مسلمان کو (خواہ وہ جن ہویا انسان) اذبیت دینا جائز نہیں ، بطور خاص جب کسی شخص سے بلاقصد دوسر کے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سز اکا مستق ہی نہیں ہوتا۔
- ﷺ اوراگروہ کام جس ہے جن کو تکلیف ہوئی ہے، مریض نے اپنے گھریاا پی مکلیت کی جگہ میں کیا ہوتو جن کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جس کا گھرہے وہ اپنی ملکیت کی جگہ میں کوئی بھی جائز تصرف کرسکتا ہے۔
- ﷺ اوراگرجن بیسب بتائے کہاسے مریض سے عشق ہے تواسے اسلامی تعلیمات کی روشن میں بیسمجھانا جاہیے اعشق بھی حرام ہے۔
- ﷺ اورا گروہ بلاجہ محض دل گی کے لیے یا شرارت کی غرض سے مریض کو تنگ کرر ہا ہوتو اسے میہ مجھانا جا ہے کہ اسلام کسی بھی مسلمان پرزیادتی کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا۔
- ﷺ اوراگروہ مریض کو چیننے کا سبب جادو بتائے تواہے سیمجھایا جائے کہ اسلام میں جادو کفراور حرام ہے۔ پھراس سے جادو کی جگہ دریافت کی جائے عموماً جب جن پر معالج کا غلبہ ہوجاتا ہے تووہ جادو کی جگہ بھی بتاہی دیتا

<sup>(</sup>۱) [مجموع الفتاوي لابن تيمية (۲۰۱۹)]

# الليزين المان الما

ہے۔ کیکن اس کے بتانے پر ہی اطمینان نہ کرلیا جائے بلکہ پچھافراد بھیج کر جن کی بتائی ہوئی جگہ پر جادو کی اشیاءد کیھ لی جائیں۔اگر جادوئی اشیاءل جائیں تو آئییں ضائع کردینا جیاہے۔

ﷺ اسے نصیحت کرتے ہوئے ہے بات بھی واضح کردینی جا ہے کہ ان کے رہنے کا مقام غیر آباد اور ویران جگہبیں ہیں ، انسان یا انسانوں کے گھر نہیں (اگر توجن واقعتا مسلمان ہے اور اس پر وعظ ونصیحت کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہمریض سے نکل جائے گا۔ یباں سے یا درہے کہ جنات اکثر جھوٹے اور دھو کے باز ہوتے ہیں اس لیے ان کی ہر بات کوفورا تسلیم کر لینا بھی دانائی نہیں لہٰذا اگر توجن مسلمان ہوگا تو وہ نصیحت قبول کرے گا اور اگر نصیحت قبول نہیں کر تا اور سمجھانے سے نہیں نکلتا تو غالب گمان ہے کہ وہ جھوٹا اور کا فرہے )۔

#### 🔾 اگر جن كافر هو:

اوراگر بالفرض وہ نہ نکلے یا اسلام ہی قبول نہ کرے یا وہ بہت زیادہ طاقت کا مالک ہوتو پھراسے درج بالا قرآنی آیات اورمسنون اذکار پڑھ پڑھ کر آکلیف پہنچائی جائے (واضح رہے کہ یہ وظائف پڑھ کے مریض پر پھوٹک بھی ماری جائتی ہے اور پانی پر پھوٹک مارکر دم والا پانی مریض کو پلایا بھی جاسکتا ہے )۔ بالآخروہ تکلیف کی شدت کی وجہ ہے مریض ہے نکلنے پرمجبور ہوہی جائے گا۔

#### 🔾 ايك ضرورى وضاحت:

بعض اوقات اییا ہوتا ہے کہ جن بہت زیادہ دھوکہ باز اور چالاک ہوتا ہے۔وہ معالی کوتو نکلنے کا کہددیتا ہے لیکن خودانیان کے اندرہی کہیں چھپ کر بیٹھار ہتا ہے۔اس لیے جب بھی جن نکلنے کا کہاتواس کے بعد مزید لیلی کے لیے او پر ذکر کردہ وظا کف پڑھ کر مریض پر دوبارہ دم کریں ،اگر تو جن اس میں موجود ہوگا تو مریض کو پھر کپکی طاری ہوجائے گی اوراس کی حالت بد لنے لگے گی ،کین اگر نکل چکا ہوگا تو مریض اطمینان میں ہی رہ گا۔

عبال یہ بھی یا در ہے کہ چونکہ شہد میں شقار کھی گئی ہے ،اسی طرح کلونجی میں بھی فرمانِ نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر بیاری کی شفا ہے ( مواب نبوی کے مطابق ہر مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المنافعة المان كاعلاج المنافعة المنافعة

کی تلقین کرنا بھی مفید ہے۔

#### 🔾 جن نکلنے کے بعد:

جب جن مریض سے نکل جائے تو معالی کو چاہیے کہ اس کا میا بی پراترانے یا فخر و تکبر کرنے کی بجائے اللہ تعالی کاشکر ادا کرے اور مریض کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، ہر شرکیہ کام سے بچے ، نماز کی پابندی کرے، ہمیشہ باوضو ہو کرسوئے ، سوتے وقت سورۃ الملک ، آیت الکرسی اور معوذ تین سور تیں ضرور پڑھے ، گھر میں اکثر اوقات سورۂ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے ، فخش فلمول اور موسیقی سے بہرصورت بیچے ، عورت بہوتو شرعی پردہ کا اہتمام کرے اور سابقہ اور اق میں بیان کردہ 'جنات سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تد ابیر' پڑمل کی پوری کوشش کرے۔

### گھریا دفتر وغیرہ ہےجن بھگانے کاطریقہ

- گھریا دفتر وغیرہ میں کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور جب تلاوت کرنے والاتھ کہ جائے تو سورہ بقرہ کر مشتمل کیسٹ چلادی جائے ۔ کیونکہ فرمانِ نبوی ہے کہ'' جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔''(۱) ایک دوسری روایت میں ہے کہ'' اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کروکیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔''(۲)
- ورانبی مقامات پر بسراکرتے ہیں۔ ای لیے اسلام نے صفائی سقرائی کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ قرآن اور انہی مقامات پر بسراکرتے ہیں۔ ای لیے اسلام نے صفائی سقرائی کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کر یم میں نبی کر یم مؤینی کو کاطب کر کے ساری امت کو یہ کم دیا گیا ہے ﴿ وَثِیْمَ اَبِّكُ فَطَهِرْ ﴾ [السد شر: ٤] السد شر: ٤] السد شر: ٤] السوبة: ١٠٨] ''اللہ تعالی طبارت حاصل کرنے والوں سے مجت کرتے ہیں۔ ''حتی کدایک روایت میں تو طہارت کو دھاائیان کہا گیا ہے، چنانچے فرمان نبوی ہے کہ ﴿ الطَّهُورُ شُطُرُ الْاِیْمَان ﴾ طہارت نصف ایمان ہے۔ ''(۲)
- القی سی اونتر وغیرہ کوخوشبوداررکھا جائے۔ کیونکہ پاک روحیں خوشبوکو پیند کرتی ہیں اورخبیث روحیں (جنات وشیاطین وغیرہ) اے ناپند کرتی ہیں۔ جبیہا کہ امام ابن قیم بٹٹ نے فر مایا ہے کہ' خوشبوکی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فرشتے اسے پیند کرتے ہیں اور شیطان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کی پیندیدہ چیز وہ ہے جو سخت بد بودار ہو۔ (<sup>٤)</sup> اسی لیے نبی کریم طاقیا پم خوشبوکو بہت زیادہ پیند فرماتے تھے جبیبا کہ ایک روایت میں ہے کہ

<sup>(</sup>١) | مسلم (٧٨٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، ترمذي (٢٨٧٧)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: السلسلة الصحيحة (١٥٢١) صحيح الحامع الصغير (١١٧٠) مستدرك حاكم (٢١١١)

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٢٣) كتاب العلهارة: باب فصل الوصوء] ﴿ ٤) [الطب النبوي (ص: ٤٣٧)]

# القال من المال الم

﴿ حُبِّبَ إِلَى مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَ الطَّيْبُ ﴾ "تمهارى دنياكى چيزوں ميں عورتيں اور خوشبو مجھ زيادہ پيند ہے۔ "(١) اور ايك روايت ميں تويہ بھى ہے كه" جے خوشبو (ابطور تخفه) پيش كى جائے وہ اسے واپس نه كرے كيونكه يعده مهك والى ہے اور اٹھانے ميں بھى ہلكى ہے۔ "(٢)

الل علم نے رہائتی مقامات سے جنات بھگانے کا پیطریقہ بھی ڈکرکیا ہے کہ اولاً گھر سے تمام غیر شرعی اشیاء (جیسے موسیقی کے آلات اور تصاویر وغیرہ) کونکال دیا جائے۔ پھر گھر کواچھی طرح صاف سخراکر کے کسی بڑے برتن میں پانی لے لیا جائے اور اس میں خوشبوڈ ال دی جائے۔ پھر سورہ بقرہ ، آیت الکری ، سورہ فاتحہ ، سورۃ الاخلاص اور معو ذیمین سور تیس پڑھ کے پانی میں پھوٹک دیا جائے ، پھر پانی ٹوسارے گھر میں بطور خاص گھر کے اطراف ، اور کونوں میں اچھی طرح چھڑک دیا جائے۔ بقیناً اگر گھر میں جنات ہوں گے تو اس عمل سے بھاگ جا کمیں گے۔

# جنات سے بچاؤ اور آسیب ز دگی کے علاج کے چند غیر شرعی طریقے

- ﷺ تعویذ باندهنا،خواه قرآنی آیات پر ہی مشمل کیول نہ ہول۔اس حوالے سے پچھنفسیل پیچھے'' جادو کاعلاج'' کے عنوان کے تحت گزر پچک ہے۔
  - 🗱 کسی عامل کے دم کیے ہوئے کیل گھر کے درواز وں اور کھڑ کیوں پرٹھونگنا۔
    - ﷺ بانھوں میں کڑ ہے، چھلے اور مخصوص قتم کے بیقروں والی انگوٹھیاں بہننا۔
  - 🗱 کا ہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جانا اوران کی ہربات من وعن تسلیم کرنا۔
  - 🗱 نام نهاد عاملوں کی منگوائی ہوئی ہر چیز انہیں پہنچا ناجیسے حیض آلود کپڑا، سیاہ مرغ ، کالا بکرا،لومڑی کے ناخن وغیرہ۔
    - العياذ بالله) المستب زده كوقر آن پر بنها كرمنتر برصح بوئ پانى سے مسل كرانا (العياذ بالله)
      - 🧩 جن کوسلیمان ملیفاکیا جنول کے سروار یا ملکہ کی شم دے کرجانے کے لیے کہنا۔
        - 🗱 دوسرے جوں اور شیطانوں کی مددحاصل کر کے آسیب زدہ کا علاج کرنا۔
- ﷺ مریض میں موجود جن کوراضی کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اس کے تمام ناجائز وحرام مطالبات اور شرائط بھی پوری کرنا۔
  - ﷺ آسیب زوہ عورت کابے پردگی کی حالت میں بغیر کسی محرم کے علاج کرنا۔

### غيرشرى طريقة اينان كانقصان

- غیر شرعی طریقے اپنانے کا ایک تو دینی نقصان ہوتا ہے کہ انسان محر مات کے ارتکاب کی وجہ سے گنا ہگار ہوتا
  - (١) [صجيح: صحيح الحامع الصغير (٣١٢٤) بيهقي (٧٨/٧) كنز العمال (١٨٩٧٥)]
  - (٢) [مسلم (٢٢٥٣) كتاب الالفاظ من الادب: باب استعمال المسك وانه اطيب الطيب]

### المنظمة المنظم

رہتا ہے۔اللّہ سے دوراور شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ' جو کسی عراف (قیافہ شناس) کے پاس آیا اور اس ہے کچھ پوچھا تو چالیس روزاس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگ ۔''(۱) اس طرح ٹام نہاد عا طوں اور نجو میوں کے پاس جاکران کی باتیں مان کروہ کفر کا بھی ارزکاب کر بیٹھتا ہوگ ۔''(۱) اس طرح ٹام نہاد عا طوں اور نجو میوں کے پاس جاکران کی بات کی تصدیق کی تو ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ' جو تخص کسی قیافہ شناس یا کا بن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد ناٹا تی بیان کے باس آیا دراس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد ناٹا تی بیان کی بات کی تعلیمات کے ساتھ کفر کر دیا۔'(۲)

والمرافق ان و نیوی ہوتا ہے کہ حرام طریقوں سے ایک طرف تو شفا بھی نعیب نہیں ہوتی جیسا کہ سے بخاری میں سیستا بھارہ است ہے کہ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَمْ يَبْجُعَلْ شِفَانَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ اللہ تعالیٰ نے ایسی چزمیں ہم ہم تعلیقاً روایت ہے کہ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَمْ يَہِ ہِمِا ہِ ہِمِنَ اللهِ مِن عَلَیْ اللهِ مِن عامل اور شعبہ ہم اور چرعائی ہے ہیں ہمائے ہوتی ہا ان (زیوروغیرہ) لوٹ کر بھی فرارہ وجاتے ہیں ۔ اسی طرح ہے پروگی کی حالت میں عورتوں کا علاج کرتے ہوئے بیض اوقات ان کی عصمت ہے بھی کھیل جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ کریں تو کم از کم انہیں چیونا ،مصافی کرتا ، بینل گیرہونا ، بیس و کنار کرنا اور ان سے اپنے قدم دیوانا ، معمول کی بات ہے ۔ بعض اوقات ان کی عصمت ہے بھی کھیل جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ کریں تو کم از کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علاج کہ وہ علاج کہ جو اسلام کی ہوتا ہے کہ وہ علاج ہے ۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علاج ہوں کی دنیوی وائروی ہملائی ہی کرانا چا ہے ۔ اور سیسی کا علاج صرف اور صرف شری طر یقے کے مطابق ہی کرانا چا ہے ۔ اور سیسی کا علاج صرف اور صرف شری طرف کی دنیوی وائروی ہملائی کے لیے ہواور انہیں نقصان ہے بچانے اور قائدہ ہی اسلام کی ہمائی ہے کہ ''شریعت کی بنیاد ہی بہنچانے کا ذریعہ ہے ۔ یہی مصلحت کا مفہوم ہے ۔ چنا نچا ہام این قیم شریعت نے فرایا ہے کہ ''شریعت کی بنیاد ہی بہنچانے کا ذریعہ ہے ۔ یہی مصلحت کا مفہوم ہے ۔ چنا نچا ہام این قیم شریعت ہے فرایا ہے کہ ''شریعت کی بنیاد ہی جنا جا جائے یا حکمت سے فکل کر خرا ابی وفقصان کی طرف علی ہی اسلام کی ہمائی تھوں اور بندوں کی مصلحت کا مفہوم ہے ۔ چنا نچا ہام این قیم شریعت سے فکل کر خرا ابی وفقصان کی طرف علی ہی ہی تھی ہیں اسلام کی ہم کر ان اور کی مسلمت کی مشابوں کی مصلحت سے فکل کر خرا ابی وفقصان کی طرف علی ہی ہی تھی ہی تھی ہی تھوں کی مصلحت سے فکل کر خرا ابی وفقصان کی طرف علی ہی ہی تھی ہی تھی ہیں ہی تھی ہیں ہی تھی ہی تھی ہیں ہیں تھی ہی تھی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی تھی ہی تھی

#### THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>١) [مسلم: كتاب السلام، صحيح الترغيب (٣٠٤٦) صحيح الجامع الصغير (٩٤٠)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (٩٣٩٥) ابوداو: (٣٩٠٤) ابن ماجه (٦٣٩) ترمذي (١٣٥)]

<sup>(</sup>٣) [بخارى: كتاب الاشربة: باب شراب الحلواء والعسل]

<sup>(</sup>٤) [اعلام المؤقعين (٣١٣)]

### باب حقيقة العين وعلاجه نظربدك حقيقت اوراس كعلاج كابيان



### لغوى مفهوم

عربی میں نظر لگنے کے لیے الْمعین کالفظ استعال ہوتا ہے (اس کامعنی آ کھی ہوتا ہے اور) یا نفظ باب عَانَ یَعِیْنُ (بروزن ضرب) سے مصدر بھی ہے۔ نظر لگانے والے کو عَائِن کہتے ہیں اور جے نظر لگتی ہے اسے مَعِیْن کہتے ہیں۔

### اصطلاحي مفهوم

(امام ابن اثیر جلت) نظر لگنے کامفہوم ہے ہے کہ جب کسی کا دشمن یا حاسدا سے نظر بھر کے دیکھتا ہے تو اس میں (اس کی نظر)اثر کر جاتی ہے جس سے وہ مخص (جسے دیکھا گیا ہے ) بیار ہوجا تا ہے۔ (۱)

( حافظ ابن حجر مِلات ) نظر بدکی حقیقت بیہ کہ کوئی خبیث طبیعت کا انسان کسی خفس پراپنی حسد بھری نگاہ ڈالے اور اس سے اسے نقصان پہنچ جائے۔ <sup>(۲)</sup>

(ابن قیم بنائیہ) نظر بدایک تیرکی مانند ہے جوحسد کرنے والے یانظر لگانے والے کی طرف سے نکاتا ہے اور جسے ویکھا گیا ہے۔ اس کے جسم میں جا کر لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ تیرخطا بھی ہوجا تا ہے۔ جے نظر لگائی گئی ہے آگر وہ غیر مسلم ہوتو اسے یہ تیرضر ورنقصان پہنچا تا ہے اور آگر مسلمان ہو جو تھی و پر ہیز گار ، مسنون اذکار کا پابند اور ہر تنم کے نثر تی عیب ہوتو اسے یہ تیرضو ورنقصان پہنچا تا بلکہ بعض اوقات تو یہ تیر چھنکنے والے پر واپس بھی لوٹ جا تا ہے۔ (۳) شیخ صالح الفوزان ) نظر کا لگنا بعض لوگوں میں موجود حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ، جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر کے اثر سے آئیس نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ان کی نظر زہر آلود ہوتی ہے اور یہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی قدرت اور اس کے بچائیب میں سے ہے کہ وہ بعض نظر وں کو زہر یکی بناویتا ہے ، جب الی نظر سے د کیھنے والا کسی تخص ، جانور یا اس کے بچائیب میں سے ہے کہ وہ بعض نظر وں کو زہر یکی بناویتا ہے ، جب الی نظر سے د کیھنے والا کسی تحق مے نقصان پہنچتا ہے۔ (٤)

### حسداورنظر بدمين فرق

( فَكُلُ عَائِنِ حَاسِدٌ وَلَيْسَ كُلُ حَاسِدِ عَائِناً ... )) مِرْنظر لكَانے واللَّخص حاسد ہوتا ہے اور ہر

<sup>(</sup>١) [النهابة في غريب الحديث (٦٢٥/٣)] (١) [فتح الباري (٢٠٠/١٠)

<sup>(</sup>٣) [زاد المعاد لابن القيم (٢١٦/٤)] (٤) [اعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد (٨٤/١)]

حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ ای لیے اللہ تعالی نے سورۃ الفلق میں حاسد کے شرسے بناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، سوکوئی بھی مسلمان جب حاسد سے بناہ طلب کرے گا تو اس میں نظر لگانے والا انسان بھی خود بخو د آجائے گا اور یہ قر آن مجید کی بلاغت، شمولیت اور جامعیت ہے۔

- 2 حد، بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں بیخواہش پائی جاتی ہے کہ جونعت دوسرے انسان کو ملی ہوئی ہے دوسرے انسان کو ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے اور حاسد کولل جائے ، جَبَد نظر بد کا سبب جیرت ، پندیدگی اور کی چیز کو برا سمجھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ بیکہ دونوں کی تا خیرا یک ہوتی ہے اور سبب الگ الگ ہوتا ہے۔
  - اسد کسی متوقع کام کے متعلق حسد کرسکتا ہے جبکہ نظر لگانے والائسی موجود چیز کوبی نظر لگاسکتا ہے۔
    - انسان این آپ سے حسد نہیں کرسکتا، البتہ این آپ کونظر بدنگا سکتا ہے۔
- ﴿ حیدصرف کینه پرورانسان ہی کرتا ہے ، جبکه نظرا کیک نیک آ دمی کی بھی لگ علق ہے جبکہ دو ہ کسی چیز پر حیرت کا اظہار کر ہے اور اس میں نعمت کے چھن جانے کا اراد ہ شامل نہ ہو ، جبیسا کہ عامر بن رہیعہ ڈٹاٹٹنڈ کی نظر مہل بن حنیف ڈٹاٹنڈ کولگ گئتھی ، حالا نکہ عامر بدری صحافی تھے۔ (۱)

# ي الماريكافيون

### آیات ِقرآنیه کی روشنی میں نظر بد کا اثبات

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر بڑائ رقمطراز ہیں کہ'' حضرت ابن عباس بٹائٹ محمد بن کعب ، مجاہد ، ضحاک، قتادہ ، سدی اور دیگر کئی ایک ائم تفسیر بھیٹ نے لکھا ہے کہ آپ (ملیقا) کا بیا قدام انہیں نظر بدسے بچانے کے لیے

<sup>(</sup>۱) [مانحوذ از ، جادوكا علاج ، اردو ترجمه" الصارم البتار في التصدي على السحرة الاشرار" (ص: ١٦٧) مزيد ديكهني: زاد المعاد لابن القيم (١٦٧/٤) بدائع الفوائد لابن القيم (٤٥٨/٢) الطب النبوى لابن القيم (ص: ١٤٥) تفسير محاسن التاويل للقاسمي (تحت سورة يوسف: آيت ٦٨) فتاوى اللجنة الدائمة للسحوث الاسلامية والافتاء (٢٧١/١)



تھا۔اس دجہ سے کہ وہ سب کے سب بہت خوبصورت، تندرست و تو انا اور جوانا نِ رعنا تھے۔ آپ نے خدشہ محسوس کیا کہ مہیں لوگ انہیں نظر ہی نہ لگادیں کیونکہ نظر برحق ہے نظر بدنوشہ سوار کو گھوڑے سے پیچے گرادیتی ہے۔''(۱) امام بغوی پشانف نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب بلینااس بات سے خائف ہو گئے تھے کہ کہیں ان کے بیٹوں کو نظر بدنہ لگ جائے کیونکہ انہیں خوبصورتی ، توت وطاقت اور طویل قد و قامت عطاکی گئ تھی۔ (۲)

(2) ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالَيُزُ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِ هِمْ لَهَا سَمِعُوا اللَّ كُوَ وَيَقُوْلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ كُو وَالْفَوْلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَ الْحَالَمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

امام ابن کثیر رشط اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ''مرادیہ ہے کداگر تیرے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت اور بچاؤنہ ہوتا تو بید کفار تجھے اپنی آنکھوں سے گھور گھور کرنظر ہی لگا دیتے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کا لگ جانا اور اللہ کے علم سے اس کی تا ثیر ہونا برحق ہے۔''(۲)

اس آیت کی تفییر میں شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی اٹلشہ فر ماتے ہیں کہ'' آپ کے دشمنوں کی بڑی خواہش ۔ تھی کہ دہ آپ کو غصے کی نظر سے گھور کر دیکھیں ، سید ، کینہ اور غیظ و نمضب کی بناپر آپ کونظر اگا دیں۔ یہ تھی اذیت فعلی میں ان کی انتہائے قدرت اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر تھا۔ <sup>(3)</sup>

(3) ﴿ وَمِنْ شَيِّرِ حَالِسِ إِذَا حَسَلَ ﴾ [الفلق: ٥] ''اور (میں پناد مانگناموں) حسد کرنے والے کی برائی ہے جب وہ حسد کرے''

اس آیت میں حاسد سے بناہ ما نگی گئی ہے اور اسی میں نظر لگانے والے سے بناہ بھی شامل ہے کیونکہ ہر نظر لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے۔

# احاديث ِنبويه كي روشني ميں نظر بد كاا ثبات

(1) حضرت ابو ہریرہ و وَالْمُنْ عصروایت ہے کہ نبی کریم اللَّهُ اِنْ عَنْ اللَّهُ الْعَیْنُ حَقَّ ﴾ ' نظر بدلگناحق ہے۔'' صحیح مسلم کی روایت میں بیلفظ ہیں ﴿ الْعَیْنُ حَقَّ ' ولو کانَ شَنِیًّ سَابَقَ القَدْرَ ' سَبَقَتْهُ الْعَیْنُ ﴾ ' نظر بد لگ جانا برحق ہے اورا گرکوئی چیز تقدیر پرغالب آتی تو وہ نظر ہوتی۔''(°)

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (٣٧٤/٣)] (٢) [معالم التنزيل (٢٥٨٤)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن كثير (٤٠٤/٦)] (٤) [تيسير الكريم الرحمن (٢٨٢٦/٣)]

 <sup>(</sup>٥) [بخاری (۷٤٠) کتاب الطب : باب العین حق 'مسلم (۲۱۸۸) ترمذی (۲۰۶۲) ابن حبان (۲۱۰۷)

- (2) حضرت ابوذر رُا الله عَنْ مَن مَا الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ فَعْمِ الله عَنْ لَتُولِعُ بِالرجلِ بإذن الله تعالىٰ حَتَّى يَصْعَدَ حَالقًا ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ ﴾" بلاشب نظر بدانسان برالله كي هم سے اثر انداز موتی ہے تی كه اگروه كى او نجى جگه ير موتو وه نظر بدكى وجدسے نيچ كرسكتا ہے۔" (١)
- (3) حضرت جابر والتَّفِيْ مِهِ روايَّت بِ كرسول الله مَا لَيْنَا فَيْ أَعْدَرُ مَنْ يَّهُ وْتُ مِنْ أُمَّتِ بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقَدْرِهِ بِالْعَيْنِ ﴾ "ميرى امت مين قضا وتقدير اللي كي بعدسب سيزيا وه اموات نظر بدكي وجه مين وي " (۲)
- (4) فرمانِ نبوى ہے كه ﴿ اسْتَعِيْدُوْ ا بِاللّهِ مِنَ الْعَيْنِ فَاِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ﴾'' تظريد سے الله كي پناه ما تكاكرو كيونكه نظريك جانا برحق ہے۔''(۲)
- (5) حضرت ابن عباس ٹاٹٹیئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فر مایا ﴿ الْعَیْنُ حَقَّ مَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ ﴾ " انظر بد برحق ہے اور بیانیان کواو نچے مقام ہے گراہمی عمق ہے۔ "(٤)
- (6) حضرت عائث بر بھنا ہیان کرتی ہیں کہ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَمَرَ هَا اَنْ تَسْتَرْفِي مِنَ الْعَيْنِ ﴾' رسول الله عَلَيْمَ في الله عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- (7) ایک روایت میں ہے کہ حضرت اساء ﷺ نے رسول الله ظُالِیُّا ہے عض کیا ﴿ إِنَّ بَنِنَی جَعْفَرَ تَصِیبُهُمُ الْسَائِنَ أَفَاسْتَرْقِی لَهُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَلَوْ کَانَ شَیْءٌ یَسْبِقُ الْفَدْرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَیْنُ ﴾ 'بوجعفر کونظر لگ گئے ہے کیا میں انہیں دم کروں؟ آپ طَائِیْ اُورا گرکوئی چیز تقدیر سے سیقت لے جانے والی ہوتی تو وفظر بدہوتی ۔'(۲)
- (8) فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ الْعَیْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَ الْجَمَلَ الْقِدْرَ ﴾'' نظر بدآ دمی کوقبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کردیتی ہے (یعنی وونوں کو موت تک بھی پہنچادیتی ہے)۔''(۷)
  - - (٢) [حسن: صحيح الجامع الصغير (٢٠٦) الصحيحة (٧٤٧)]
  - (٣) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٩٣٨) المسلسلة الصحيحة (٧٣٧)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٢٥٠) مسند احمد (٢٨١/٤) يَشْخ شَعِيب ارنا وَوط نَ الصَّالغِير هَ كَها ع-[الموسوعة الحديثية (٢٤٧٧)]
  - (٥) [بخاری (۲۲۴۸) مسلم (۲۱۹۵) ابن ماجه (۲۱۹۳) مسند احمد (۲۳/٦) بغوی (۳۲٤۲)]
  - (٦) [صحیح: السلسلة الصحیحة (١٢٥٢) ابن ماحه (٣٥١٠) ترمذي (٢٠٥٩) مسند احمد (٣٨/٦)]
    - (٧) إحسن: السلسلة الصحيحة ١٢٤٩) ابو نعيم في الحلية (٩٠/٧)

# العَامِدَةُ الْعَالَةُ الْمُعَالِقِينَ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(9) حضرت أم سلمه بن تفاہے مروی روایت میں ہے کہ بی کریم سائیل نے ان کے گھر میں ایک لڑی ویکھی جس کے چہرے پر (نظر بدکی وجہ سے ) سیاہ دھے پڑے ہوئے تھے۔ آپ سائیل نے فرمایا ﴿ اسْتَوْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ﴾ ''اس پردم کرو کیونکہ اسے نظر بدلگ ٹی ہے۔'(۱)

(10) حضرت الس بُن تَنْ كَابِيان ہے كه ﴿ رَخَّهِ صَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَعُونَ فِي الرَّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ ... ﴾ "رسول الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالل

### اہل علم کے اقوال وفتاویٰ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات

(ابن كثير رشك ) الله ك تحكم في نظر بدكا لكنااوراس كى تا ثير برحق بـ (٢)

(ابن قیم بڑت ) کچھ کم علم رکھنے والے لوگ نظر بدکومؤٹر قرار نہیں دیتے بلکہ اسے محض تو ہم پرتی ہے تبہر کرتے بیں اور روحوں بیں اور روحوں بیں اور روحوں بیں اور روحوں کی تا جراور رصفات سے واقف نہیں ، نیز ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہرامت اور قوم کے عقلمند لوگ اختلاف مذاہب کے باوجو د نظر بد کا انکار نہیں کرتے۔ (٤)

(امام رازی برات ) نظر بدکے برحق ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ایک وجدتو یہ ہے کہ بہت سے متقدم مفسرین نے اس آیت (یوسف: ۲۷) سے یہی مراد لیا ہے اور دوسری وجہ بیرکہ بی کریم طالقیام حضرت حسن وحسین طالقیا کونظر بدسے بچاؤ کا دم کیا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ اسی طرح حضرت ابراہیم ملیام حضرت اساعیل واسحاق طیال کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ (°)

(علامه آلوی برانشهٔ ) نظر بد کے اثبات میں کوئی شبنہیں۔(٦)

(شوکانی جرائنے) مسیح احادیث سے ثابت ہے کہ نظر بد برحق ہے اور عہد نبوی میں لوگوں کی ایک جماعت پراس کا اثر ہوا تھا اور ان میں خودرسول اللہ من تاثیر بھی شامل ہیں۔شریعت کی ان نصوص کے باوجود اس کا اٹکار کرنے والوں پر بہت ہی تعجب ہے۔ (۷)

(مازری برائنے) حدیث کے ظاہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمہورعلاء نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ نظر بدبرحق ہے، البتہ چند بدعتی گردہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ (^)

- (١) [بخارى (٧٣٩٥) كتاب الطب: باب رقية العين مسلم (٢١٩٧) تحفة الأشراف (١٨٢٦٦)
- (٢) [مسلم (٢١٩٦) كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين والحمة والنظرة، ترمذي (٢٠٥٦)]
  - (۳) [زاد المعاد (۱۳۰۸)] (۱۳) [زاد المعاد (۱۳۰۱)]
  - (٥) [تفسير رازي (تحت سورة يوسف: آيت نمبر ٦٧)] (٦) [تفسير روح المعاني (١٨/١٣)]
  - (٧) [تفسير فتح القدير (٢/٤)] . (٨) [كما في تفسير الخازن (٢٩٨/٣)]

(ابن العربی بڑائے) تو حید پرست لوگول کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نظر بد برحق ہے۔ (۱)

(علامہ عبد الرحمٰن مبار کیوری برائے) نظر بد کے ذریعے تھی چیز کو نقصان پہنچ جانا ثابت اور موجود ہے۔ (۲)

(شیخ ابن شیمین بڑائے) ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ نظر بد برحق اور ثابت ہے، شرعی طور پر بھی اور شی طور پر بھی۔ (۳)

(سعودی مستقل فتو کی کمیٹی) حاسد کی نظر کی تا ثیر محسود میں واقع اور معروف ہے کیکن میداللہ کے حکم اور اس کی مرضی ہے ہی مؤثر ہوتی ہے۔ (۱)

( شخ عبدالمحسن العباد) حاسد کی نظر ہے کوئی نقصان بہنی جانا برحق ہوادراس کی نظر ہے نظر زوہ کوجو نقصان پہنی جانا برحق ہوادر ہو کی نقصان پہنی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے اور نقد برکی وجہ ہے ہی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے ، جواللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جواللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا ۔ (واضح رہ کہ ) بعض اوقات نظر بدہلاکت اور موت تک بھی پہنیادی ہے۔ ( ° )

(شخ صالح الفوزان) نظر بدبرت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور بیاللد تعالیٰ کی عجیب کاریگری ہے کہ وہ مچھ لوگوں کی نظر میں یہ چیز رکھ دیتا ہے کہ وہ جس پر پڑتی ہے اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ (٦)

کویتی وزارت اوقات کے شائع کردہ موسوعه فقهیه میں ہے کہ جمہورعلما کا موقف ہیہ ہے کہ نظر بدکا لگ جانا ثابت اور موجود ہے اور نفوس میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور نظر بد مال ، انسان اور حیوانات کونقصان پہنچا سکتی ہے۔ (۷)

# کسی نیک اور محبت کرنے والے کی نظر بدبھی لگ سکتی ہے

جبیہا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عامر بن رہیعہ ٹائٹنُۂ کی نظر مہل بن حنیف ٹائٹنُۂ کولگ گئی تھی ، حالا نکہ عامر بدری صحابی تھے ( مکمل حدیث آئندہ عنوان'' نظر بد کا علاج'' کے تحت ملاحظہ فرمایئے )۔

اسی طرح حاسد اور کینه پرور کے علاوہ بعض اوقات بہت زیادہ محبت کرنے والے، قریبی رشتہ دار حق کہ والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات یہ بیں کہ جب بھی کوئی بہت خوبصورت، پیار ااور پہندیدہ گئے تواسے برکت کی دعادی جائے۔ جیسے "بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ" یا "مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" وغیرہ۔ اور اگرا سے کوئی الفاظ یا دنہ ہوں تواپی زبان میں ہی اسے برکت کی دعادے دینی جا ہے۔

<sup>(</sup>٢) [تحفة الانحوذي شر- جامع ترمذي (١٨٥/٦)]

<sup>(</sup>١) [احكام القرآن لابن العربي (٦٠/٥)]

<sup>(</sup>٤) إفتاوي اللجنة الدائمة (٢٧٠/١)]

<sup>(</sup>٣) [فتأوى اسلامية (٦٣٤/٤)]

<sup>(</sup>٦) [المنتقى من فتاوى الفوزان (١/١٤)]

<sup>(</sup>٧) [الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠/١٣)]

# الوق مع المعالم المعالم

# جنات کی نظر پدہھی انسان کولگ سکتی ہے

# مسی کا فرکی نظر بدہھی لگ سکتی ہے

کافر کی نظر بدہمی لگ سکتی ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 'اور قریب ہے کہ کا نراپی تیز نگاہوں ہے آپ کو پیسلادیں ۔''(۲) یبہاں کافروں کی تیز نگاہوں سے مرادان کی نظر بدہت ہے جبیبا کہ امام ہیں کثیر رشائند نے وضاحت، فرمانی ہے۔ فرمانی ہے۔ کافر کو بھی نظر بدیک نظر بدیک سامل ہے۔ کافر کو بھی نظر بدلگ سکتی ہے۔ کافر کو بھی نظر بدلگ سکتی ہے۔

( شُخ ابن جبرین مثلقهٔ ) کافربھی دوسرےانسانوں کی طبر ج ہی ہے،اسے بھی نظر بدلگ علق ہے، یقییاً نظر بد برحق ہے۔ (°)



### دوسروں کواپنی نظر بدسے بچانے کی تد ابیر

### 🔾 برکټ کی دعا دینا:

(1) ایک مرتبدایک صحابی کی دوسرے صحابی کونظر لگ گئی تو نبی کریم کاٹیڈا نے نظر لگانے والے کو کہا ﴿ هَأَلا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بِرَّ كُتَ ﴾ ''جب تونے ایسی چیز کودیکھا جو تجھے اچھی لگی توتم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں ندکی۔'' (۲)

- (١) [صحيح : هداية الرواة (٢٨٢/٤) ترمذي (٢٠٥٨) كتاب الطب : باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين]
  - (٢) [زاد المعاد لابن القيم (٤/٩٤)] (٣) [القلم: ٥١-٢٥] (٢)
  - (٤) [تفسير ابن كثير (٢٠٤١٦)] (٥) [فتاوى اسلامية (٢٥/٤)]
  - (٦) [صحيح: هداية الرواة (٢٨٢١٤) (٢٤٤٧) صحيح ابن ماجة (٢٨٢٨) احمد (٢٨٢٨)]

# المنافعة الم

(2) ایک دوسری روایت میں پر لفظ میں کہ ﴿ إِذَا رَأَى اَحَـدُکُمْ مِرْ مَنِحِیْهِ وَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مَا یُعْجِبُهُ فَلَیْبَرِیْکَ فَانِ الْعَیْنَ حَقَّ ﴾ ''جب تم بیں ہے کوئی اپنے بھائی کوبان کے نفس اور مال میں سے کوئی ایسی چیز ویکھے جواسے اچھی نگے تو اسے برکت کی وعاد ے کیونکہ نظر پد برحق ہے ۔''(۱)

معلوم ہوا کہ دوسروں کو پی نظر دستے بچانے کے لئے ہرائیسی نگنے والی چیز کے جق میں برکت کی دعا کردین چاہیے۔ برکت کی دعا ال الفاظ میں دی جاسکتی ہے ﴿ ہَازَ كَ اللّٰهُ لَكَ ﴾ اور بیالفاظ بھی استعال کیے جاسکتے ہیں ﴿ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنِی ﴾ (جیبا کہ موسوعہ فقہیہ میں ہے (۲)۔ شادی شدہ جوڑے کود کھ کر بھی انہیں ان الفاظ ﴿ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَ يَحْتَعُ بَيْنَدَ كُمِّ اَفِى خَيْدٍ ﴾ میں برکت کی دعا دیا سٹی ہے کیونکہ شادی کے وفت وہ دونوں بہت خوبصورت ہے ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ ہیں انہیں نظر بد ندلگ جائے۔ بہر حال اگر برکت کی دعا دیئے کے ایسے کوئی الفاظ یادنہ ہوں تو اپنی مقامی زبان میں ہی برکت کی

### ما شاء الله گهنا:

قرآن کریم کی سورہ کہف میں دوآ دمیوں کا قصہ مذکور ہے۔ ان میں سے ایک کے پاس دوباغ ہے جن میں بہت زیادہ بھلدار درخت ہے مگر وہ خود ناشکرا تھا۔ دوبراشخص اسے نصیحت کیا کرتا تھا کہ تکبر ندکیا کراورا پنے باغات دکھی کر میکن اس نے اپنی تکبراندروش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ دکھی کو اللہ تعالیٰ بے اس پرعذاب نازل کردیا اوراس کے بارغ ہلاک کردیئے۔ (۳)

ام زرقانی برائے اللہ تعالی کا س فرمان ﴿ لَوُ لاَ اِذْ دَحُلْت جَنَّقَكَ قُلْت مَا شَاءَ اللهُ اللهُ وَ لَا قَوْقَ قَالَا بِالله وَ الله وَ ال

<sup>(</sup>١) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٥٧٢) مسند احمد (٤٤٧/٣) مستدرك حاكم (٢١٥١٤)]

<sup>(</sup>٢) [الموسوعة الفقهية الكويتية (٣١/١٣)] (٣) [الكهف: ٣٢ ـ ٤٤]

<sup>(</sup>٤) [شرح الزرقاني على مؤطا الامام مالك (٢١٤)]



اخوذ ہے۔''(۱)

درج بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ ہراچھی لگنے والی چیز کود کھے کر''ماشاءاللہ'' کہددینا چاہیے۔ یہالفاظ جہال ایک طرف اللّٰد کاشکرادا کرنے کا ذریعہ ہیں وہاں دوسروں کونقصان سے بچانے کا بھی بہترین سبب ہیں۔

#### حسدنه کرنا:

کونکہ جس سے آپ حسدر کھتے ہیں اسے آپ کی نظر بدلگ سکتی ہے کیونکہ ہر نظر بدلگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے۔ ہے (جیسا کہ چیچے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے)۔ اس لیے کتاب وسنت میں حسد ہے نع کیا گیا ہے۔ قرآن میں حاسد کے شرسے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ (۲) جبکہ حدیث میں ہے کہ ﴿ لَا تَحَاسَدُوْ ا﴾ ''ایک دوسرے سے حسد مت رکھو۔'' (۳) اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ''کسی بھی مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکسے نہیں ہو سکتے۔'' (٤)

### خودکود وسروں کی نظر بدہے بچانے کی تد ابیر

#### 🔾 الله سے اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رهنا:

اہل علم کا کہنا ہے کہ خود کونظر بد ہے بچانے کے لیے اللہ تعالی ہے برکت کی دعا کرتے رہنا بھی مفید ہے، اس طرح نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا اور ماشاء اللہ وغیرہ جیسے کلمات پڑھتے رہنا بھی نظر بد ہے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے چند کلمات حسب ذیل ہیں:

- ﴿ ٱللّٰهُ مَّدِ بِالِكَ لَمَّا فِيهِ وَزِ دُنَّامِنْهُ ﴾ "اسالله! بمين اس چيز مين بركت عطافر مااور مزيد عطاكر-"
- ﴿ اللَّهُ مَّ بِارِكَ لَنَافِيمَا رَزَقُتَنَا ﴾ ''اے اللہ! ہمارے لیے اُس چیز میں برکت عطافر ماجوتو نے ہمیں عطافر مائی ہے''
- ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً قَالَا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ﴾ "نه كى شرسے بچنے كى طاقت ہے اور نه بى يكى كرنے كى طاقت ہے اور نه بى يكى كرنے كى طاقت ہے گرصرف اللہ بزرگ و برتركى توفق سے بى۔ "
  - ﴿ مَا شَاءً اللهُ وَلَا قُوَّةً قَالَا بِاللهِ ﴾ "جوالله جا جاورالله كي توفيق كي بغير كيه كرنامكن نهين -"

#### 🔾 نظر بد لگنے سے الله کی پنالا مانگتے رهنا:

<sup>(</sup>۱) [تفسير أبن كثير (۱۰۸/۰)] (۲) [الفلق: ٥]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٥٦٤) كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلم 'ابو داود (٢٨٨٦)]

 <sup>(</sup>٤) [حسن: الترغيب والترهيب بتحقيق محيى الدين ديب (٢٥٢٤) احمد (٣٤٠/٢) ابن حبان (٤٥٨٧)
 يبهقي في شعب الايسان (٣٠٠٩)]

یعن وہ تمام وظائف کثرت سے پڑھتے رہنا جن میں نظر بدے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جسیا کہ ایک روایت میں بیو طیفہ ندکور ہے کہ ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَ اَبِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الل

#### 🔾 معوذتین سورتیں پڑھتے رھنا:

حصرت ابوسعید خدری جائتی بیان کرتے ہیں کہ'' رسول الله سی بیان بیات اور انسانوں کی نظر بد ہے پناہ مانگا کرتے تھے بیبال تک کہ''معو ذیتین سورتیں (الفلق ،الناس)''نازل ہوئیں' پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کردیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کوچھوڑ دیا۔''(۲)

یہ سورتیں آپ ساتھ میں سور و اخلاص کے ساتھ صبح وشام تین تین مرتبہ (۳) ، ہرنماز کے بعدایک ایک مرتبہ <sup>(٤)</sup> اور سوتے وقت تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ <sup>(۵)</sup>

#### 🔾 اینے اهم امور اور خوبیان مخفی رکھنا:

امام ابن قیم بطالت نظر بدے بچاؤ کی ایک مفید تدبیران الفاظ میں بتاتے ہیں کہ (( سَنْسُرُ مَسَحَاسِنِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ ))" جے نظر بدلگ جانے کا خدشہ ہواس کے محاس اور خوبیاں چھپا کر رکھنا۔"(٦)

لبذا بیتد بیر بھی مناسب ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو دوسروں سے چھپا کر ہی رکھیں اور اپنے اہم کاموں کے متعلق بھی تب تک دوسروں کومت بتا کیں جب تک وہ کممل نہ ہو جا کیں ،خواہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بلا شہر شتہ داروں میں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور حاسد کی نظر بدلگ سکتی ہے۔

#### 🔾 نظر بدلگانے والے سے دور رهنا:

(شیخ ابن تیمین بنت) حفظ ما تقدم کے تحت نظر لگانے والے سے بھی نی کرر ہنا جاہیے۔ (۱) موسوعه فقهیه میں ہے کہ امام ابن بطال بنت نے پچھ علماء کی یہ بات نقل فر مائی ہے کہ جب کسی کے متعلق بیٹم ہوجائے کہ اس کی نظر بدلگ جاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اور امام وقت کے لیے

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۳۲۷۱) کتاب أحادیث الأنبیاء: باب ابو داود (۷۳۷) ترمذی (۲۰٦٠)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: هداية الرواة (٢٨٢/٤) ترمذي (٢٠٥٨) ﴿ بِ الطِبِ : بابِ ما جاء في الرقية بالمعوذتين إ

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الجامع الصغير (٤٤٠٦) ترمذي (٣٥٧٥) أنناب الدعوات]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: صحیح ابوداود (۱۳٤٨) ترمذي (۲۹۰۳) احمد (۱٥٥) حاکم (۲٥٣١١)]

<sup>(</sup>٥) | بخاري (٥٠١٧) كتاب فضائل القرآن : باب فضل السعه ذات

<sup>(</sup>٦) [زاد المعاد (١٥٩/٤)] (٧) [فتاوى اسلامي ٦٣٤/٤]

# الله المنظمة ا

مناسب بیہ ہے کہ اسے لوگوں میں داخل ہونے ہے دو کے بلکہ اسے گھر میں ہی دہنے کی تلقین کرے اورا گروہ فقیر ہو تو اسے (گھر پر ہی ) اس کی ضرورت کے مطابق (کھائے چینے کی اشیاء) مہیا کر دی جا ئیس کیونکہ اس کا نقصان تھوم اور بیاز کھانے والے سے بھی زیاد ، ہے جسے نبی تاثیر اسے مسجد میں آنے ہے دوک دیا تھا تا کہ وہ لوگوں کو افزیت نہ پہنچا سکے۔ اور اس کا نقصان کوڑھ کے مریض ہے بھی بڑھ کر ہے جسے مردشنز نے (مجالس میں آنے ہے) روک دیا تھا۔ امام نووی بڑھ نے نرمایا ہے کہ یہی بات سے اور متعین ہے۔ (۱)

# نظر بدسے بچاؤ کے چندغیر شرعی طریقے

- 器 تعويد لكانا\_
- 樂 بچول كوسياه يْكدلگانا\_
- 🗱 بچول کوسیاه دھا گے یا کڑے وغیرہ پہنانا۔
  - 🟶 گھر کی کسی دیوار کوتھوڑ اساسیاہ کرلینا۔
    - 祭 جھتوں پر ہنڈیاں رکھ لینا۔
- ا پنی سواریوں اور گاڑیوں کے ساتھ جو تیاں پاسیاہ کپڑے یا ندھ لینا۔
  - الله خودساخة نعلين شريفين كانقش گھروں ياد كانوں وغير : ميں سجالينا۔
    - 🕸 کسی بزرگ یاولی کی تصویر بمروقت اینے پاس رکھنا۔
    - مخصوص فتم کے پقروں اور نقوش والی انگوٹھیاں پہن لیناوعیرہ۔

# نظ سريد كاع سال

نظر بد کے علاج کے مختلف طریقے کتاب وسنت اور ائمہ سلف کے تجربات سے ثابت ہیں۔ آئندہ سطور میں ان کی کچھنفسیل ملاحظہ فرما ہے۔

# بېلاطرىقە (مريض كۇنسل كرانا)

 <sup>(</sup>١) [الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/١٣)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢١٨٨) كتاب السلام: باب الطب والمرض والرقي 'ترمذي (٢٠٦٢) ابن حبان (٦١٠٧)]

ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت ہل بن حنیف رٹائٹؤ سفیدرنگ اورخوبصورت جسم کے مالک تھے وہ
ایک مرتبہ سل کررہے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربیعہ وٹائٹؤ کا گزرہوا' انہوں نے یہ کہہ دیا' میں
نے آج کے دن کی مانندکوئی دن نہیں دیکھا اور نہ بی ایسا خوبصورت جسم ۔ بس بیسنا تھا کہ حضرت ہل وٹائٹؤ (نظر
گئے کی وجہ ہے ) زمین پر گر پڑے ۔ انہیں رسول اللہ طُلٹی کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ تم کس پر اِس
(کونظر لگانے ) کا الزام لگاتے ہو؟ تو لوگوں نے عامر بن ربیعہ کانام پیش کیا۔ پس آپ نے عامر کو بلالیا اور ان پر
غصے ہوئے اور فرمایا ﴿ عَلام یَقَتُلُ أَحدُكُم أَحَاهُ؟ هَلا إِذَا دِ أَيْتَ مَا يُعجبُكَ بِرَّ کُتَ ' ثم قَال ' اغتصِل
کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہیں کہ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس (یعن ہمل) کے لیے مسل کرو۔''

چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اپنی کہنیاں اپنے گھنے اپنے قدموں کے اطراف اور اپنے اڑا دکے اندرونی جھے کوایک برتن میں دھویا۔ پھر ایک آ دمی نے اس پانی کو چچھے سے مہل کے سراور کمریر ڈالا پھر اس برتن (کے سارے پانی کواس پر) اُنڈیل دیا گیا۔ یوں مہل ڈائؤ (شدرست ہو گئے اور) لوگوں کے ساتھ واپس گئے تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔

ابن ماجه اورمؤطا كى روايت ميں عامر را الله كونسل كى جگه وضوكا تحكم دينے كا ذكر ہے۔ (١) اسى طرح حضرت عائشہ را الله الله الله عنه الله وضور الل

معلوم ہوا کہا گرنظر بدلگانے والے کاعلم ہوجائے تواہے کسی ایسی جگہ عنسل یا وضوکرانا چاہیے جہاں اس کے عنسل یا وضوکا پانی جمع ہوجائے والے چھے سے بہادینا چاہیے یا اسے عنسل یا وضوکا پانی جمع ہوجائے اور پھراس جمع شدہ پانی کومریض پراس کے سرکے پیچھے سے بہادینا چاہیے یا اسے اس پانی سے نسل کرادینا چاہیے یا کم از کم چھینٹے ہی ماردینے چاہییں۔

دوسراطر يقه (مريض كودم كرنا)

<sup>(</sup>۱) [صحیح: هدایة الرواة (۲۸۲/٤) (۲۸۲۸) صحیح ابن ماحة (۲۸۲۸) شخ شعیب ارتاؤوط نے اس حدیث کوچی کہا ہے۔ امسند احمد محقق (۵۹۸۰) امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کوچی کہا ہے۔ ا

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابوداود ، ابوداود (٣٨٨٠) كتاب الطب: باب ما جاء في العين]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٥٧٣٨) كتاب الطب: باب رقية العين 'مسلم (٢١٩٥) ابن ماحة (٣٥١٢)]

# العالمة المالي المالية المالية

حضرت جابر بھاتھ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سکھی نے آل حزم کوسانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت دی اور اساء بھی سے بوجھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھینے کمزور ہیں کیا انہیں فقروفاقے کی شکایت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ﴿ لَا ، وَلَحِبْ الْعَیْنُ تُسْرِعُ اِلَیْهِمْ ﴾ "نہیں، بلکہ انہیں نظر بہت جلدلگ جاتی ہے۔" اس پرآپ نگی نے فرمایا ﴿ ارْقِیْهِمْ ﴾ "نہیں دم کیا کرو۔"(۱)

حضرت أمسلمه بن سے مردی روایت میں ہے کہ نبی کریم طاقی نے ان کے گھر میں ایک لڑی دیکھی جس کے چیرے پر (نظر بدکی وجہ سے ) سیاہ دھیے پڑے ہوئے تھے۔ آپ طاقی نظر میں ایک لڑی وجہ سے ) سیاہ دھیے پڑے ہوئے تھے۔ آپ طاقی انظر بدگی وجہ سے ) سیاہ دھیے پڑے ہوئے تھے۔ آپ طاقی انظر بدگی ہے۔''(۲)

دم کے حوالے سے یہ بات یا در ہے کہ ہرطرح کے دم کی شرعا اجازت ہے، صرف وہ دم منع ہے جوشر کیہ ہو۔
جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ سُؤائی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول! ہم دورِ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا ﴿اَعْدِ خُسُوْا
عَلَی رُفَاکُم لَا بَاْسَ بِالرُّ فَیْهَ مَا لَمْ تَکُنْ شِرْکًا ﴾ ''مجھ پراپنے دم پیش کرواورکوئی بھی دم درست ہے جب
تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔''(۳)

### تیسراطریقه (مریض کامعو ذنتین سورتین اورپناه ما نگنے کی دعا کیں پڑھنا)

نبی کرنیم عُلَیْم فظر بدسے بچاؤ کے لیے معوذ تین سورتیں (الفلق اور الناس) پڑھا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابوسعید خدر کی ڈلٹٹ کی روایت میں ہے۔ (٤) لہذا نظر بدے مریض کوچاہیے کہ وہ ان سورتوں کو کثرت سے پڑھے، بطورخاص صبح وشام، ہرنماز کے بعداور سوتے وقت۔

معو ذیتین سورتوں کے علاوہ آیت الکری ،سور ہُ فاتحہ اور اللہ سے پناہ مائکنے والی دعا کیں پڑھنی جا ہیں۔ان دعاؤں میں سے ایک دعا حسب ذیل حدیث میں مذکور ہے:

حضرت ابن عباس رہائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم سائٹیڈا حضرت حسن وحسین رہائٹیا کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک تمہارے دادا حضرت ابرا ہیم علینا (اپنے میڈوں) حضرت اساعیل علینا اور حضرت اسحاق علینا کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے:

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢١٩٨) كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين والحمة والنظرة]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٥٧٣٩) كتاب الطب: باب رقية العين مسلم (٢١٩٧) تحفة الأشراف (٢٦٦٦)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٢٠) كتاب السلام: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك]

<sup>(</sup>٤) [صحيح : هداية الرواة (٢٨٢/٤) ترمذي (٢٠٥٨) كتاب الطب: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين].

﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهَ النَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَّةٍ ﴾ ' الله تعالى ك پور كِلموں كے ذريع سے ہرشيطان اور زہر ليئ ہلاك كرے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والى آئكھ سے بناوا انگراہوں۔''(١)

پ آئندہ سطور میں اللہ کی بناہ مانگئے پرمشمل چندا سے وظائف ذکر کیے جارہے ہیں جوامام ابن قیم دمُلٹ نے اپنے تجربات کی روشن میں نظر بد کے تو ز کے لیے نہایت مؤثر قرار دیئے ہیں نظر بد کے مریض کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتارہے۔

﴿ أَعُودُ بِكُلِمَا إِن الله والتَّامَّاتِ مِن شَرٍّ مَا تَعَلَقَ ﴾ "ميں الله كے بورے كلمات كے ذريع براس چيز كيشرے بناه مائلتا ہوں جواس نے بيداك -"

﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى كَلَّ هَدِي اللهِ تعالى كَ الله تعالى كَ الله تعالى كَ الله تعالى كَ يَوْرِ حَكْمُونِ كُلِّ عَيْنِ لَا مَّةٍ ﴾ "الله تعالى كَ يور حَكْمُونِ كُلِّ عَيْنِ لَا مَا تَكُوبِ عَلَى اللهِ مَنْظُرِ لَكَانَ وَالَى آئَمُوبِ عَلَى اللهِ مِنْظُرِ لَكَانَ وَالَى آئَمُوبِ عَلَى اللهِ مِنْظُرِ لَكَانَ وَالْ آئَمُوبِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

﴿أَعُوٰذُ بِكَلِمَا اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّعِبَادِ إِوَمِنْ هَمَوَ السَّياطِينِ وَأَنْ يَعْطُرُ وَنِ ﴾ ''میں اللہ تعالی کے کمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگنا موں اس کے غضب سے اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شرسے اور شیطانوں کے وسوسے سے اور ان کے میرے پاس حاضر مونے سے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنَّا أَعُودُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِمِن شَرِّ مَا أَنْتَ آخِنُ بِنَاصِيَتِهِ اللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُغْلَفُ وَعُدُكُ سُجُعَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُغْلَفُ وَعُدُكُ سُجُعَانَكَ

(۱) [بحاری (۳۲۷۱) کتاب أحادیث الأنبیاء: باب ابو داود (۷۳۷) ترمذی (۲۰۲۰)

# المعالى المعال

قیمحتنیافی ﴾ ''اے اللہ! میں تیرے کریم چہرے اور تیرے پورے کلمات کے ذریعے (ہر)اس چیز کے شرسے پناہ مانگآ ہوں جس کی بیشانی تونے پکڑر کھی ہے۔اے اللہ! توہی گناہ اور نقصان کا از الد کرتا ہے۔اے اللہ! تیرے لفکر کوشکست نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی توانپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے۔تو یاک ہے اپنی حد کے ساتھے۔''

الْعَظِيْمِدِ ﴾ ''میں اس الله کی حفاظت میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ میر ااور ہر چیز کا معبود ہے۔ میں اپنے اور ہر چیز کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔میرا تو کل اس زندہ ذات پر ہے جسے موت نہیں آسکتی۔میں اللہ تعالیٰ ہے ہی شرکا د فاع طلب کرتا ہوں جس کی تو فیق کے بغیر نہ کسی شرہے بیخے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے۔اللّٰہ مجھے کافی ہےاور بہترین کارساز ہے۔ مجھے میرارب ہی بندوں سے کافی ہے۔ مجھے میراخالق ہی مخلوق سے کافی ہے۔ مجھے میراراز ق ہی (ہر )رز ق دیئے گئے سے کافی ہے۔ مجھے وہی ذات کافی ہے، مجھے وہی کافی ہے۔ کافی ہے مجھے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے جو کفایت کرتا ہے۔اللہ نے اسے ن لیاجس نے اسے بکارا۔اللہ کے سواکوئی منزل مقصود نہیں۔اللہ ہی مجھے کا فی ہے جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں ،اسی پر میں نے بھروسہ کیااوروہ عرش عظیم کارب ہے۔''(۱)

چوتھاطریقه (چند مخصوص دم)

نظر بد کے علاج کا چوتھا طریقتہ ہیہ ہے کہ نظرز دوشخص کے سریر ہاتھ رکھ کراہے درج ذیل دعاؤں میں سے ئسی ایک یاتمام کے ساتھ دم کیا جائے۔

(1) ﴿ بِسْمِ اللَّهَ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ ثَمِّرٌ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَدُ قِيْكَ ﴾ "الله كنام كساته من آب وبرأس چيز ع جوآب وتكيف ديق ماور برنس يابر حاسد كى نظرى برائى سے دم كرتا ہوں الله آپ كوشفاءعطا فرمائے الله كے نام كے ساتھ ميں آپ كودم كرتا ہوں \_ ''(٢) (2) ﴿ بِسُمِ اللَّهِ يُبُرِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَوَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ ﴾ ''اللّٰہ کے نام کے ساتھ ( دم کرتا ہوں ) وہ آپ کو صحت دے، ہر بیاری سے شفا بخشے اور وہ مجتمے ہر حسد کرنے والے ك حديد بيائے جب و وحسد كرتا ہے اور ہرنظر والے كى برائى مے محفوظ ركھے ''(٣)

 ﴿ اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِى لَاشِفَا وَالَّاشِفَا وُكُشِفَا وَلَا يُغَادِرُ سَقَبًا ﴾ ''ا بےلوگوں کے بیروردگار! بیاری کودور کر دے شفاعطا فرماتو ہی شفاعطا فرمانے والا ہے' تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے الیی شفاعطا فر ماجو بہاری کو باتی نہ چھوڑے۔''(٤)

# عاسدی نظر بددور کرنے کے چند طریقے

<sup>(</sup>١). [زاد المعاد لابن القيم (١٥٥/١-١٥٨)]

 <sup>(</sup>۲) [مسلم (۲۱۸٦) كتاب السلام: باب الطب والمرض والرقى ' ترمذى (۹۷۲) ابن ماجة (۳۲۳)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢١٨٦) كتاب السلام: باب الطب والمرض والرقي]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢١٩١) كتاب السلام: باب استحباب رقية المريض 'بخاري (٧٤٣) كتاب الطب]

# العَدِينَ وَالْمُعْرِيدِ فَي مُعِمَّقَتُ الدَّاسِ كَامِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

چونکہ ہرنظر بدلگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے اس لیے اہل علم نے نظر بد کے علاج کے طور پران چندا سباب کو بروئے کارلانے کی بھی تلقین کی ہے جو حاسد کی نظر بدکود در کرنے میں مؤثر ہیں۔ان کامختصر بیان حسب ذیل ہے:

- الله کی پناه مانگتے رہنا۔
- ﷺ اللّٰد کا تقویٰ اختیار کرنا اوراس کے اوامرونو اہی کی حفاظت کرنا کیونکہ فرمانِ نبوی ہے کہ''تم اللّٰد کی ( یعنی اس کے حکموں کی ) حفاظت کرواللّٰہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
  - چاسدے حمد پرصبرے کام لینااوراہے معاف کردینا۔
  - الله تعالى يركامل توكل ركهنا كيونكه جوالله يرتوكل ركهتا إلله الله اسكاني موجاتا بـ
    - الله حاسد سے خالف نه ہونا اور اپنے دل پرائی کسی بھی فکر کا غلبہ نه ہونے دینا۔
      - 🗱 مخلص ہوکراللہ کی طرف متوجہ رہنااوراللہ کی رضا تلاش کرتے رہنا۔
    - 🗱 گناہوں کی توبہ کرنا کیونکہ گناہ انسان کے دشمنوں کواس پرمسلط کر دیتے ہیں۔
  - 🗱 صدقه واحسان کرتے رہنا کیونکہ اس میں بلاؤں کوٹا لنے اور حاسد کی نظر بددور کرنے کی عجیب تا ثیر ہے۔
  - اس کی آگ بجھاتے رہنا ،اس طرح کہ جب بھی وہ برائی ،سرکشی اور حسد میں بڑھے مقابلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک ،خیرخوا ہی اور شفقت ہے پیش آنا۔
  - الله غالب حکمت والے کی تو حید کواپنانا، جس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ چیز درج بالانتمام طریقوں کی جامع ہے اور اس پران تمام اسباب کا دارومدار ہے۔لہذا (یا در کھو!) تو حید ہی الله تعالیٰ کا وعظیم (اور مضبوط) قلعہ ہے جس میں جوداخل ہوگیا اس نے امن یالیا۔ (۱)



<sup>(</sup>١) [العلاج بالرقى من الكتاب والسنة ، از سعيد بن على القحطاني (ص : ١٠)]



جاد و ٔ جنات اور نظر بدے متعلقہ چند متفرق مسائل کا بیان

#### باب المسائل المتفرقة عن السحر والجنان والعين

## كياكسى البجھے مقصد كے ليے جادوكيا جاسكتا ہے؟

مثلاً مشرک والدین کوموحد بنانے کے لیے ، بیوی کواطاعت گزار بنانے کے لیے یا اولا د کولہو ولعب اور الغویات سے نکال کرصراط متنقم پر لانے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ تو اس بارے میں یہ یا در ہے کہ چیچے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ جادو کرنا کرانا اور سیکھنا سکھا تامطلق طور پر کفر ہے ۔ جبیبا کہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ'' جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا (وہ ہم میں نے بیس)۔'' (۱) اور ایک دوسری روایت میں مطلق طور پر جادو کوسات ہلاک کرنے والی اشیاء میں شار کیا گیا ہے۔ (۲)

اس سے بیثابت ہوتا ہے کہ جادوکر نا کرانا مطلقاً حرام اور کفرید کام ہے۔ لبذا جیسے کسی برے مقصد کے لیے جادوکر نا جائز نہیں اسی طرح کسی اچھے مقصد کے لیے جادوکر نا تاجائز ہے۔ اچھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے .کسی اچھے داستے کوہی اختیار کرنا جاہے۔

### جادواورعكم نجوم كى كتب بريشه سنا

سابق مفتی اعظم سعود بیشخ این باز برطشند نے فر مایا ہے کہ مسلمانوں پرواجب ہے کہ جادواورعلم نجوم کی کتب سے بچیں اور یہ بھی واجب ہے کہ جہال بھی الی کتابیں یا کئیں انہیں ضائع کر دیں کیونکہ یہ کتابیں ایک مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اسے شرک میں بہتلا کر دین ہیں اور نبی مظافی نے فر مایا ہے کہ '' جس نے علم نجوم کا کوئی شعبہ سیکھا اس نے ( دراصل ) جادو کا ایک شعبہ سیکھا '' اور اللہ تعالی نے قر آن کریم میں دوفر شتوں کے متعلق فر مایا ہے کہ '' وہ کسی کو ( جادو ) نہیں سکھا تے تھے کہ یقیناً ہم آز مائش ہیں پس تم کفرنہ کرو۔'' اس سے ثابت ہوا کہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کر دیں جو جادو یا علم کہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کر نا کفر ہے ۔ لہٰ ذااہل اسلام پرواجب ہے کہ ایسی تمام کتب ضائع کر دیں جو جادو یا علم نجوم کی تعلیم پر شتمل ہیں ۔ اور کسی طالب علم یا اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے ان کتابوں کو پڑ ھنایا جو پچھان میں ہے اسے سیکھنا' جائز نہیں ۔ ( ۳)

<sup>(</sup>١) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١٩٥) صحيح الترغيب (٣٠٤١) غاية المرام (٢٨٩) رواه البزار والطبراني]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٦٨٥٧) كتاب الحدود: باب رمي المحصنات ، مسلم (٢٥٨) ابوداود (٢٨٧٤)

<sup>(</sup>٣) [فتاوي نور على الدرب لابن باز (١٩٢/١)]



#### كياجنات انسان كواشاكر لے جاسكتے ہيں؟

حضرت عمر بھائٹڑ کے دور میں جنوں نے ایک شخص کواٹھالیا اور وہ جارسال تک ان کے پاس رہا۔ پھر آیا تو اس نے بتایا کہ اسے مشرک جن اٹھا کر لے گئے تھے تو وہ ان کے پاس قیدی بنار ہا۔ پھرمسلمان جنوں نے ان پرحملہ کیا اور انہیں شکست دینے کے بعد اسے اس کے اہل وعیال کی طرف واپس لوٹایا۔ (۱)

درج بالانتیج روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کواٹھا کرلے جاسکتے ہیں البتہ اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم واقع ہوتا ہے۔

#### جنات قابوكرنے كى حقيقت

عاملوں اور کا ہنوں کے متعلق بالعموم بیمشہور ہے کہ انہوں نے جن قابوکرر کھے ہوتے ہیں۔ تواس بارے میں سے یا در ہے کہ بید بات سوائے عظیم جھوٹ کے اور کچھ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے نیمطافت صرف سلیمان علیا ہم کوئی عطا فرمائی تھی اور جنات کوان کے تابع کیا تھا۔ چنا نچہ وہ جنات سے مختلف قسم کی خدمات لیتے تھے اور ان میں جونا فرمان ہم جوتے انہیں سزاد سے اور بعض کو پا ہندسلاسل کر کے قید میں بھی ڈال دیتے تھے۔ چنا نچہ قر آن کر یم میں ہے کہ شوت آئیں سرزاد سے اور بعض کو پا ہندسلاسل کر کے قید میں بھی ڈال دیتے تھے۔ چنا نچہ قر آن کر یم میں ہے کہ شوت سے انہوں سے کہ شوت ناکہ اللہ بھی ڈواک اللہ بھی ڈواک اللہ بھی ڈواک (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انجو یُن کُل کہ بھی الکہ اللہ بھی نے مواکوان (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انجو یُن کُل کہ بھی الکہ کی ماتحت کر انجو یُن کُل کہ بھی الکہ کہ انجو یُن کُل کہ بھی کہ انجاز کی کہ کہ کہ دواکوان (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انجو یُن کُل کہ بھی کہ دواکوان (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انگریٹن کُل کہ بھی کہ دواکوان (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انگریٹن کُل کہ بھی کہ دواکوان (سلیمان علیات) کے ماتحت کر انہوں کہ بھی کہ دواکوان (سلیمان علیات علیات کی انتحال کی سلیمان علیات کی انتحال کیا تھی کہ دواکھ کی کھی کہ دواکھ کی کہ دواکھ کی دواکھ کی کہ دواکھ کی کوئی کی کھی کے دواکھ کی کھی کہ دواکھ کی کہ دواکھ کی کہ دواکھ کی کھی کہ دواکھ کی کوئی کی کھی کے دواکھ کی کہ دواکھ کی کھی کی کھی کھی کی کر کے دواکھ کی کھی کوئی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کہ دواکھ کی کھی کھی کھی کے دواکھ کی کر کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کوئی کے دواکھ کے دواکھ کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کی کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کی کھی کے دواکھ کے دواکھ کے دواک

دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچادیا کرتی تھی۔اور (طاقتور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر

دیا) ہر تمارت بنانے والے کواورغوط خور کو۔اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے۔''

سليمان علياً كے ليے جنات كى يتىخىر بھى دراصل ان كى اس دعا كانتيج تھى:

﴿رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبِ لِي مُلْكًا لَا يَنْهَ بَعِي لِآ تَسِيمِ مِنْ بَعْدِينَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ [سّ: ٣٥] ''اے میرے رب مجھ بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطافر ماجو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقینا تو ہی عطا کرنے والا ہے۔''

ال لیے سلیمان طیفا کے بعد نہ تو جنات کو کسی کے تالع کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں قابو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک جن نبی کریم طاقیا کہ کونماز میں تنگ کرنے آیا اور آپ نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا تو آپ کو حضرت سلیمان طیفا کی بید عایا د آگئی کہ' اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطافر ما جومیرے بعد کسی کے لاکق نہ ہو''۔ آپ طاقیا کہ نے اس سے کھیاتے۔ (۲) آپ طاقیا کہ نہ اس ایک اس سے کھیلتے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) [صحيح: ارواء الغليل (١٧٠٩)، (١٥٠١٦) بيهقى (١٥٤٦\_٤٤٦٤)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٤٢٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة]

# چندمتن مال کی اولان الله

معلوم ہوا کہ جنات نبی کریم طافیۃ کے قضہ و قابویں بھی نہیں تھے تو کسی اور انسان کے قابوییں کہاں سے ہو۔
سکتے ہیں؟ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جنات بعض عاملوں اور جادوگروں کی بات مانتے ہیں (مثلاً ان کے کہنے پر کسی کو تنگ کرنا، بیار کرنایا قل کرنا وغیرہ) کیکن اس وجہ نہیں کہ انہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا ہے بلکہ اس وجہ سے نبیل کہ جنات ان سے راضی ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جنات کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ اور کھروشرک تک کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ تب جا کر جنات وشیاطین ان کے تعاون پر راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر جا دوگر گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں در حقیقت جنات کو قابو کرنے کے جا دوگر گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں در حقیقت جنات کو قابو کرنے کے جا دوگر گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں در حقیقت جنات کو قابو کرنے کے جا دوگر خود جنات کے قابو میں آیا ہوتا ہے کہ اپنا کا م نگلوانے اور اپنے غدموم مقاصد کی تھیل کے لیے اسے مجبوراً جنات وشیاطین کی ہربات مانئی پڑتی ہے جتی کہ شرک تک کرنا پڑتا ہے۔

### كياعلى والنفذ ني كسي جن سالزائي كي تقيى؟

#### سوتے میں ڈرنے والے کاعلاج

بالعموم انسان سوتے میں یا تو اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کوئی ڈراؤ نا خواب دیکھے لیتا ہے۔ یا پھراس وجہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی جن اسے تنگ کرنے اوراس پرحملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اگرتو کوئی ڈراؤ نااور براخواب دیکھ لے تو اولا یہ یا در کھے کہ براخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الیا بخواب سیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الیا بخواب سیطان بخواب سی کو بیان بھی نہیں کرنا جا ہے۔ پھر الیے شخص کو جا ہے کہ بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے ۔ پھر تین مرتبہ شیطان اور اس برے خواب کے شرسے بناہ مانکے اور پھر پہلو بدل کر لیٹ جائے (۲) اور اگر اٹھ کر وضو کرے اور دور کعت نفل نماز پڑھ سکے تو یہ بہت بہتر ہے۔ ایسا کرنے سے ان شاء اللہ اس کی تھبرا ہٹ اور ڈرختم ہوجائے گا۔ (۲) اور اگر کسی کوسوتے وقت اذکار اور اگر کسی کوسوتے میں جن وغیرہ نگ کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو چا ہے کہ وہ سوتے وقت اذکار ضرور کرے۔ جیسا کہ آبت الکری پڑھتا ہے ضرور کرے۔ جیسا کہ آبت الکری پڑھتا ہے

<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوى ابن باز (۲۷۷/۹)

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۹۹۹) کتاب التعبیر: باب من رأی النبی فی المنام ، مسلم (۲۲۶۱) ابوداود (۲۱،۰)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧٠١٧) كتاب التعبير: باب القيد في المنام ، مسلم (٢٢٦٣) ترمذي (٢٢٧٠)]

ساری رات شیطان ہے محفوظ رہتا ہے۔ (۱) اسی طرح سورۃ الاخلاص ،سورۃ الفلق اورسورۃ الناس بھی ضرور پر ساری رات شیطان ہے محفوظ رہتا ہے۔ (۱) اسی طرح سورۃ الاخلاص ،سورۃ الفلق اور پر سوجا کے ساتھ ہی میں پر سے (۲) اور پھر سوخا کی بیدوا گائے تھے بیائے ہوں۔ "(۳) پڑھ کر دائیں کروٹ پر سوجائے۔ اوراگر ان تمام مرتا (یعنی سوتا) ہوں اور زندہ (یعنی بیدار) ہوتا ہوں۔ "(۳) پڑھ کر دائیں کروٹ پر سوجائے۔ اوراگر ان تمام تد ابیر کے باوجودانسان کبھی نیند میں گھبراجائے تو تبی کریم ٹائٹیز نے اسے بیدوعا پڑھنے کی کمقین کی ہے:

﴿ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّعِ بَا دِيوَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَعْضُرُونِ ﴾ "میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کے ذریعے پناہ ما نگتا ہوں' اس کے غضب سے' اس کے عذاب سے اور اس کے بندول کے شرسے اور شیاطین کے وسوسے سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے ۔'' (٤)

علاوہ ازیں اگرسوتے میں گھبراہٹ کی بیاری کسی جسمانی مرض کی وجہ ہے ہومثلاً سانس کی تکلیف یا جسمانی کمزوری وغیرہ تو اس کاطبی علاج معالجہ کرانا چاہیے۔

## نظر بدیاجادو کی معرفت کے لیے جنات سے تعاون لینا

سعودی مستقل فتو کی کمیٹی نے کسی مرض یا اس کےعلاج کی معرفت کے متعلق جنات کا تعاون لینے کو نا جائز اورشرک قرار دیا ہےاوربطورِ دلیل اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشادات نقل فر مائے ہیں :

(1) ﴿ وَآنَهُ كَانَ مِ جَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْهُ وَنَ بِهِ جَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُ مُرَ وَهُ الْفَى الدِن : ٦]

''بات بہے کہ چندانسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے ہے جس سے جنات اپنی سرشی میں اور بڑھ گئے۔''
(2) ﴿ وَيَوْهَمُ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيْعًا \* يُمَعُشَرَ الْجِنِ قَبِ السُتَكُثُرُ تُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيْوُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيْوُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّتَ السُتَهُ مُتَعَمِّدُ الْجِنِ قَبِ السُتَكُثُرُ تُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيْوُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّتَ السُتَهُ مُتَعَمِّدُ الْجِنْ وَبَلَغُونَا آجَلَعُنَا آجَلَتَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

سمیٹی کا کہنا ہے کہ'' ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے'' سے مرادیہ ہے کہ انسانوں نے جنات کی تعظیم کی ،ان کے لیے جھک گئے اور ان کی پناہ پکڑی اور بدلے میں جنات نے انسانوں کی خدمت کی اور ان کے

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۳۱۱)، (۳۲۷۰)، (۰۰۱۰) کتاب الوکالة : باب اذا وکل رجلا فترك الوکیل شیئا]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (١٧) ٥٠١٧) كتاب فضائل القرآن : باب فضل المعوذات]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (١٣١٤) كتاب الدعوات: باب وضع اليد اليمني تحت النحد الايمن، ابوداود (٩٩٠٥)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: الصحيحة (٢٦٤) ابو داود (٣٨٩٣) كتاب الطب: باب كيف الرقي ، احمد (١٨١/٢)]



مطالبات پورے کیے۔ نیز ان کامختلف امراض اوران کے اسباب (جن کی خبر انسانوں کے سواصرف جنوں کوہی ہوتی ہے) کی انسانوں کوخبر دینا بھی اسی قبیل ہے ہے۔ (۱)

### نظر بددور کرنے کے لیے بیوی کی طرف سے بکری کی قربانی

سعودی مستقل فتو کی تمیٹی سے سی نے دریافت کیا کہ ہمارہ ہاں شادی کے بعد ہرسال ہیوی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی جاتی ہے اوراس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے بیوی اور اولا دحسد ،مصائب ،امراض (اورنظر بد) وغیرہ سے محفوظ رہے گی ، تو اس کا کیا تھم ہے؟

کمیٹی نے جواب دیا کہ شادی کے بعد ہرسال اس نیت سے بکری کی قربانی کرنا کہ یہ چیز انہیں حسد ،امراض اور مصائب سے بچالے گی ،حرام عمل اور باطل اعتقاد ہے اوراگر اس کا نام صدقہ رکھ دیا جائے تب بھی یہ جائز نہیں ، نیز یہ ذرائع شرک میں سے بھی ہے لہٰ ذااسے چھوڑ نا ،اس سے تو بہ کرنا اورا کیلے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا واجب ہے کیونکہ خیرلانے اور نقصان دور کرنے والی ذات صرف اللہ سجانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ (۲)



 <sup>(</sup>١) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٩٣/١)]

 <sup>(</sup>۲) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٣٠٦/٢)]



#### جاد ؤ جنات اورنظر بدے متعلقہ چندضعیف احادیث کابیان

#### باب الاحاديث الضعيفة عن السحر والجنان والعين

- (1) ﴿ كُلُّ دَارِ فِيْهَا دِيْكٌ أَبْيَضُ لَا يَفُوبُهَا الشَّيْطَانُ وَ لَا سَاحِرٌ ﴾ "مروه گفرجس مين سفيدمرغ مو شيطان اور جادوگراس كقريب نبين آتائن (١)
- (2) ﴿ كَفَرَ بِاللّهِ الْعَظِيْمِ جَلَّ وَعَزَّ عَشُرَةٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ: الْغَالُّ، وَ السَّاحِرُ، والدَّيُوثُ، وَ الْمَاكِحُ الْمَوْاَةِ فِي دُبُرِهَا، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً وَ مَاتَ وَ لَمْ وَلَا يَحْجَ ، وَالسَّاعِيْ فِي الْفِتَنِ وَ بَاتِعُ السَّلَاحِ اَهُلَ الْحَرْبِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ﴾ "الله امت كه دس افراد نے الله عزوجل كساتھ كفركيا ہے؛ مال غيمت ميں خيانت كرنے والا، جادوگر، ويوث، عورت كى پشت ميں ہم بسرى كرنے والا، شراب خور، ذكوة روكنے والا، وسعت كے باوجود ج كے بغيرفوت ہو جانے والا، فتنوں (كو پھيلانے) ميں دوڑ دھوپ كرنے والا، جنگى دشمنوں كواسلى فروخت كرنے والا اوركى محم رشتہ والد، بنائح كرنے والا اوركى محم رشتہ والد، بنائح كرنے والا اوركى محم رشتہ والد، بنائح كرنے والا اوركى دولات كار كو والا اوركى محم رشتہ دارسے نكاح كرنے والا بن بنائى دالا والد، بنائى دولا والد كار بنائے والا بن بنائى دولا والد كار بنائے والا بنائے والا بنائوں کو اللہ بنائے والا بنائوں کو میں ہم اللہ بنائے والا بنائوں کو میں ہم بسر ہم بسرى کے دولا ہو ہونے کے دولا ہونے والا بنائوں کو اللہ بنائوں کو ہونے والا بنائوں کو ہونے والا بنائوں کو ہونے والا بنائوں کو ہونے والا کار بنائوں کو میں ہم بسر کی کرنے والا کار ہونے والا کار ہونے والا کو ہونے والا کار ہونے والا کار کے والا کار ہونے والا کار کے والا کار کو کو میں کو کھیلا کے کار کے والا کار کو کھیلا کے کیا کے والا کار کو کھیلا کے کار کے والا کار کار کو کھیلا کے کار کے والا کار کیا ہونے کے والا کی کیا کہ کے والا کار کو کھیلا کے والا کار کیا ہونے کے دی کے والا کی کرنے والا کیا کو کھیلا کے کیا کے والو کی کے والا کی کو کھیل کے والوں کو کو کو کھیلا کے کی کے والوں کے و
  - (3) ﴿ تَعَلَّمُوا السَّحْرَ وَ لَا تَعْمَلُوا بِهِ ﴾ " جادو سي العراس عمل شكرو "")
  - (4) ﴿ الْغِيْلانُ سَحَرَةُ الْجِنَّ ﴾ ' فيلان (جنات كى ايك خاص فتم) جنول كے جادوگر بين \_''( ف
- (5) ﴿ نَهَى عَنُ ذَبَائِعِ الْجِنِّ ﴾ "آپ اللَّيْمَ نے جنات کے ذبیحوں سے منع فرمایا ہے ( لیمنی گھرو غیرہ خریدنے بروہاں جنات سے بچاؤ کے لیے برندے ذرج کرنا)۔''(°)
  - (6) ﴿ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ ﴾" آپ تَالَيْمَ نِهِ جَن سَ لَكَاحِ الْجِنِّ ﴾" آپ تَالَيْمُ نِهِ جَن سَ لَكَاحَ كُر نَے سَمِعَ قُر ما يا ہے۔"(1)

<sup>(</sup>١) . [موضوع: السلسلة الضعيفة (١٦٩٥)]

<sup>(</sup>٢) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٢٠٠٥)]

<sup>(</sup>٣) [ لا اصل له: يشخ ابن بازُفر مات بين كديه حديث باطل اور بـ اصل بـ اور دنو جادو سيحتاجائز بـ اور دنه بى اس پرل كرنا بكديد تفريد كام اور مرام مركم ابى بـ [ محموع فناوى (٣٧١/٦)] سعودي مستقل فقو كا كميثى في بحى اس فجركوس گرت كباب \_ [ فت اوى السلحة الدائمة (١/١٥)] شخ مشبور حن آل سلمان فرمات بين كديد وايت بـ اصل به كونكه اس كى و كى سند بى نبين بلكديد و كسى شاعر كشعر كاايك فكواب اوروه شعريول ب "العلم بالشيء خير من المجهل به و تعلموا السحر و لا تعملوا به " \_ [ فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ( ١١/١)]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (١٨٠٩)]

<sup>(</sup>o) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٤٤٠) الموضوعات لابن الحوزي (٣٠٢/٢)]

<sup>(</sup>٦) [منكر: السلسلة الضعيفة (٩٥٥٩)]

# المنافقة الم

- (7) ﴿ شَيَاطِيْنُ ٱلْإِنْسِ تَغُلِبُ شَيَاطِيْنَ الْجِنِّ ﴾ "انسانی شیاطین جناتی شیاطین پرغالب ہیں۔"(۱)
- (8) ﴿ الْعَيْنُ حَقِّ وَ يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَ حَسَدُ ابْنُ آدَمَ ﴾ " نظر بدبر حق ب اوراس من شيطان اور ابن آدم كاحدمو جود موتا بين " (٢)
- (9) ﴿ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبُدِ نِعْمَةً مِنْ آهُلِ أَوْ مَالِ أَوْ وَلَدِ فَيَقُولُ " مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلَا بِاللّهِ " فَا أَنْ عَمَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ " فَيَرَى فِيْهِ آفَةً دُوْنَ الْمَوْتِ ﴾ "جس بندے پرالله اپنی کوئی تعت انعام فرمائ اہل وعیال ہوں، وولتمندی ہو یا اولاد، پھروہ بیکلمہ کے مَاشَاءَاللهُ لَا قُوَّةً قَالِلًا بِاللّهِ تواس میں کوئی آفت نہیں آئے گی سوائے موت کے "(۳)
- (10) ﴿ مَنْ رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَمْ تَضُرُهُ الْعَيْنُ ﴾ "جُوِّخُصْ كُولَى جِيرِ دَيَ اللهِ لَمْ تَضُرُهُ الْعَيْنُ ﴾ "جُوِّخُصْ كُولَى جِيرِ دَيَ اللهِ لَمْ تَضُرُهُ الْعَيْنُ ﴾ "جُوْخُصْ كُولَى جِيرِ دَيَ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ اللهِ لَهُ لَا قُوَّةً إِلَّا إِللهِ " تواسى نظر برنقصان نهيں پهنچائے گی۔"(٤) حک جنات وشياطين سے متعلقه مزيرضعيف روايات و يكھنے كے ليے ہمارى احداديث ضعيف سيريزكى يانچويں كتاب " 500 مشهور ضعيف احداديث " ملاحظه فرما ہے، جس ميں مختلف موضوعات برشتمل معاشرے ميں مشہور 500 ضعيف روايات بمعترز جمع كى تئى بيں۔



<sup>(</sup>١) إموضوع: الاسرار المرفوعة (ص: ٢٢٨) المصنوع (ص: ١١٥) كشف الخفاء (١٧٢)]

<sup>(</sup>٢) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٣٩٠٢) السلسلة الضعيفة (٢٣٦٤)]

<sup>(</sup>٣) | ضعیف : البدایة والنهایة (١٤١٢) المطالب العالیة (٣٥٠/٣) امام بیثی قرماتے بیں که اس کی سند بین عبد . الملک بن زراره راوی ضعیف ہے [محمع الزوائد (١٥١٠)] شخ عبدالرزاق مهدی نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے [ تحقیق علی تفسیر ابن کثیر]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٥٥٨٨) تذكرة الموضوعات (ص: ٢٠٧) ذخيرة الحفاظ (٥٣٠٥)]



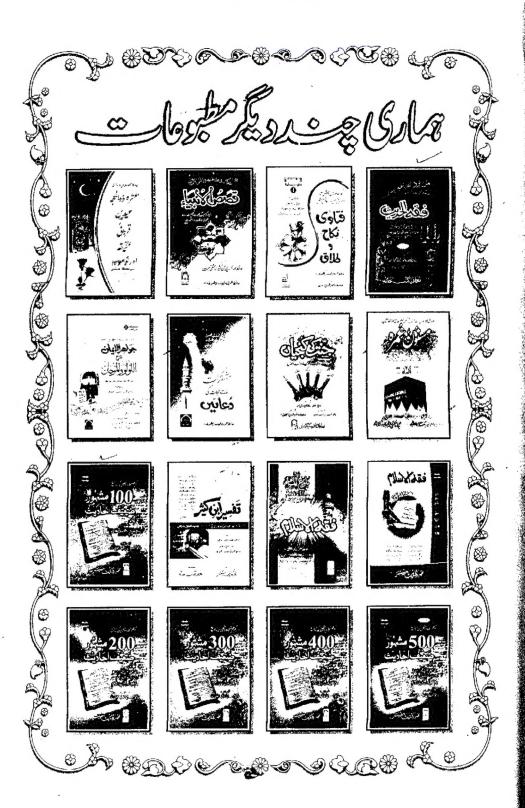



🌑 جادوکر نا اور کا لے نام کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچانا شریعت اسلامیہ کی رو سے محص کبیرہ گناہ ہی جیس بلکہ ایسا ڈموم تعل ہے جو انسان کودائر واسلام ہے عی خارج کردیتا ہے اوراہے واجب القسل بنادیتا ہے۔ 🜑 مادوكي ال وتدرشد يد قرمت كي بادجود آج بيك بالعوم عالم اسلام اور بالخصوص برصغيرياك ومندمين برى تيزى سرواج يارباب - جكرجك عاملوں ، تجومیوں ، کابنول اور جعلی بیروں کے اڈے بن مجے ہیں جوتھوڑ ہے ہے دنیوی نفع کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے سے دریغ نبیں کرتے۔ پھر جو نوگرے حیاد و کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر وین سے غافل ہی ہوتے ہیں ای ليے وہ بھي عسلاج كے ليے البي لوگوں كى طرف رجوع كرتے ہيں جو خود بھي كسراه بين اورك وولوح عوام كي كمسراى كالبحي سب بين-اسس کتاب مسین ای اہم موضوع پر خامہ قرسانی کی سی سے اور کتاب ومنت کی روسشنی مسیں حسادو عنات کی حقیقت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ حسادوہ آسیں زوگی اورنظ سریہ وغنیہ رہ کاشری حسال ہے بھی تجویز کیا گیا ے۔ نیزان مصائب ہے بیاؤ کی پیشگی حفاظتی تدابیر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ 🔵 اس کتاب کی اہم خوبی ہیہ ہے کہ اس میں کتاب وسنت کی تعلیمات اور انمے۔ سلف ع فيم ع كمين بهي انحواف نهين كيا عمياء بطور خاص امام ابن جيداورامام ائن لیم المحات کی تخریات سے استفادہ کیا گیاہے، تمام عوالہ جات کی تخریج و حقیق کی من باورعام فهم اسلوب اينايا كمياب تاكه وام وخواص يكسال استفاده كرسكيس-🔘 ان خصوصیات کی بنا پر بلاشه به کتاب مرفر د کی ضرورت ہے اور جاد و بنات اور نظر بد کے علاج اور ان سے بچاؤ کے لیے بہترین ہتھیا رہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس كتاب كوعامة الناس كے ليے تاقع اور مصنف كے ليے باعث اجربنائے - (آمن) واكشرهم زهم في خالد مديرالتعليم بامعدلا والاسلاميه (البيت العليق) لا جور

تنبيم مخالي ننت 15 يال وفال المرح راسع





ستناه الأهور باكتاف 0300-4206199

تقبيم تناب بنيت كالتقيق طب عث قاداره و أن المستنب المتعلق من المتعلق المتعلق

Website: fighulhadith.com, E-Mail: editor@fighulhadith.com